





جمله مقوق بمق مصنف محفوظ هيں



#### ملنے كا پتا سكتبة الخليج، دكان نبر 11، سلام كتب مارك

نز د حامعة العلوم الاسلاميه، بنوري ٹاؤن، کراچی



### ...انتساب

14 جولائی کی رات اور اس میں ہونے والے شہیدوں، زخیوں اور غازیوں کے نام

ا ن ین ہوتے والے ابیدوں ہو یوں اور ماریوں ہے ہے ایک جنہوں نے " مرکز ان کام کر کے جنہوں نے " مرکز کا مرکز کے ایک وارث کی بعناوت نا کام کر کے

دور را

کی ورا ثت زندہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کاسفرستر سال پیچھے لے جانے ہے روک دیا۔

الله تعالى ان كى قربانيال قبول فرما كران كى تو قعات

کونظرِ بدے محفوظ رکھے۔ ہمیں





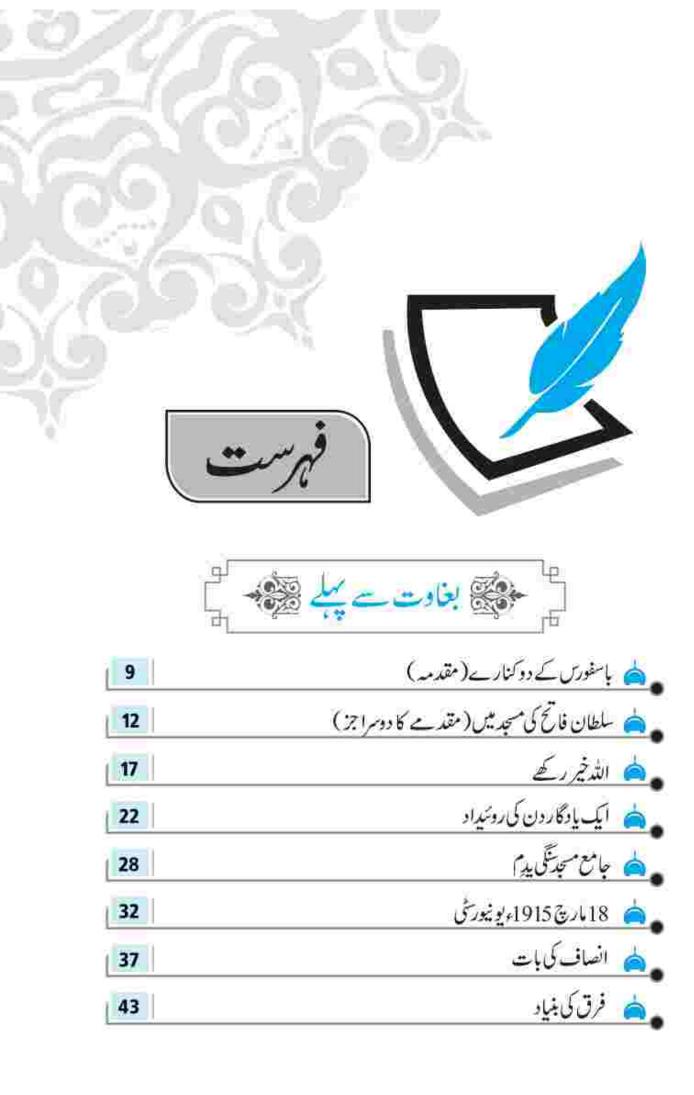





📥 تلاش كاسفر 48 📥 غازی خسروبیگ کامدرسه 53 📥 کامیابی کی کلید 57 ( \$--\$--\$ ) 📥 ترکی میڈیا پر قدغن: حقیقت یا ا نسانہ؟ ( ڈاکٹر وُرمُش بُلگر ) 60 📥 ان ونول کی کہانی(ڈاکٹر ندیم) 64 📥 طلبه امن کے سفیر ہوتے ہیں .....! (محمد علی بولاط) 87 \_ اردگان کا پیغام مسلم امد کے نام (مولانا ندیم الرشید) 102 ہے۔ ایک بخاوت کے بعد ﷺ۔ 📥 كەخون صدېزارانجم 117 📥 کیے کیے لوگ؟ 119 یکیسی عجیب دنیاہے؟ 127 ېمځېين تو جارې سليس 133 مالمى كيىركىتىن نقاط 📥 135 📥 چندخوبصورت مماثلتيں 140 خ 📥 آج کاانسان 145





| 148 | 📥 پاک ترک دوی                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 153 | 🣥 ترکی کے حالات اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں                         |
| 156 | 📥 علمائے کرام کی عدالت میں (نا کام بغاوت کے حوالے سے کیا گیا بیان)   |
|     | ا کام بغاوت: عالمی لکھاریوں کی نظر میں ﷺ                             |
| 193 | 📥 مردِ بران طیب اردغان (مفتی عدنان کا کاخیل)                         |
| 194 | 📥 مجھوٹ کے پاؤل (مفتی عدنان کا کاخیل )                               |
| 197 | 📥 108 سال کا سفر(مولانا محمد اساعیل ریجان)                           |
| 201 | 📥 تین برونت کام (مفتی فیصل احمه)                                     |
| 205 | 📥 نا کام انقلاب کی کہانی (مولانا انورغازی)                           |
| 211 | 📥 کامیابی کیے ملی؟ ترکی ہے سیکھیے (یاسر محدخان)                      |
| 218 | 📥 مشتری بشیار باش (سجاد وسیم راجه)                                   |
| 222 | 📥 تر کی میں جمہوریت یا نظریات کی فتح؟ (اور یا مقبول جان)             |
| 228 | 📥 طیب اردگان کی ملک وقوم کے لیے خدمات(مولا ناعبدالمعم فائز)          |
| 233 | 📥 ترکی بعناوت کااصل محرک (مؤلف: نامعلوم)                             |
| 242 | 📥 فتخ الله گون اوراس کی جماعتایک مختصر سکیج (شیخ محمد واکل الحسسیلی) |
| 246 | 📥 فتح الله گون كون بين؟ (حامد كمال الدين)                            |



| 260 | 📥 ما لكم كيف تحكمون؟ (محمالفيصل، حبيب خان)                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 262 | 📥 ترکی کامختصر تفریخی سفر اور اس کی روداد (عظیم الزلمن عثانی)                |
| 267 | 📥 سعودی مفتی اعظم اورار دگان کی جماعت ( نرجمه از کتاب ایشنج عبدالله القعود ) |
| 270 | 🣥 اردگان کا تر کی !(مجمدالکوہستانی)                                          |
| 272 | 📥 اردگان پر تنقید کیوں غلط ہے؟ (سجاو سلیم)                                   |
| 277 | 📥 کیا گان برامن مذہبی اسکالر ہیں؟( ایز گی بساران)                            |
| 283 | 📥 قبیلے کی آئکھ کا تارا( حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی)                     |
| 286 | 📥 " دوست ہزار بھی کم وشمن ایک بھی زیادہ" ( زبیر منصوری )                     |
| 289 | 📥 تر کی میں بغاوت (سینیڑ (ر) طارق چوہدری)                                    |
| 294 | 📥 ترکی ترکی ہے(ابو سعد ایمان)                                                |
| 299 | 📥 دشمن کم دوست زیاده (غلام اصغر ساجد)                                        |
| 304 | 📥 پنسلوانیا کاصوفی (محمد دین جو ہر)                                          |
| 310 | 📥 پاکستان اور ترکی ساتھ ساتھ (انٹر ویو ڈاکٹر ندیم احمد خان)                  |
| 315 | 📥 مخضر فوری درخواست بنا مرجناب اردگان (مؤلف: نامعلوم)                        |
| 322 | 📥 اے میری قوم ممکن ہے کہ میں شہید ہوجاؤں (نظم: رجب طیب اردگان)               |

#### THE WAY

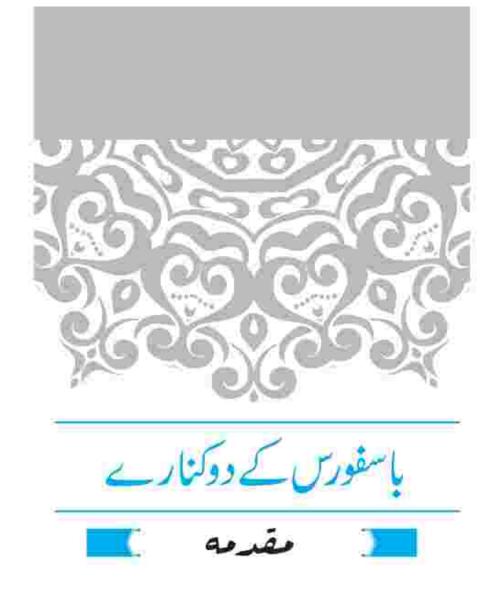

باسفورس کا پرلا کنارہ آئے تک ناممکن کوممکن بنانے کے حوالے سے یادگارتھااوراباس کے اُرلے کنارے ایباایک واقعہ ظہور پذیر ہوگیا ہے کہ باسفورس رہتی دنیا تک ممکن کو ناممکن بنانے کے حوالے سے بھی یادگا ررہے گا۔ آئے سے تقریبا سات صدیاں قبل باسفورس کے کنارے سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ایک تاریخ رقم ہوئی تھی جے حال ہی میں ترکی کے اسلام پہندوں نے وہرایا۔ عثانی مجاہدین نے ناممکن کوممکن کر وکھایا تھا اور اردگانی رضا کاروں نے مملنہ طور پرکامیاب ہوتی بعاوت کو ناممکن بنادیا۔ یہ مماثلت دنیا کے مؤرخین کو باسفورس کا کنارہ بھی جھلانے نددے گی۔

وہ تاریخ کا سنہری لیحہ تھا جب 21 سالہ نوجوان فاتح نے فیصلہ کیا:''یا قسطنطنیہ مجھے لے گایا میں قسطنطنیہ کو لے کررہوں گا۔''اس کے بعدوہ ایس تدبیر سوچنے میں جت گیا جس کے ذریعے





اس کے تقریبا مزید سات سوسال بعد اس فلیج کے دوسرے کنارے پھرایک جرت انگیز انقلابی واقعہ رونما ہوا۔ اس مرتبہ قسط طنیہ پرحملنہیں ، اس کا دفاع کرنا تھا۔ اقدام کی نہیں ، تحفظ کی ضرورت تھی۔ اللہ کی شان کہ اس گئے گذرے دور میں اسلام پسند پھر بازی لے گئے۔ امر کی ریاست پنسلوانیا میں بیٹھا ایک جلا وطن شخص مغربی دنیا کی مدد کے سہارے اپنی تربیت یافتہ فوجی اور غیر فوجی طاقت لے کرا کہ الیے معمار وطن شخص پر چڑھ دوڑا جومصطفیٰ کمال پاشا کی جگہ سلطان اور غیر فوجی طاقت لے کرا کہ ایسے معمار وطن شخص پر چڑھ دوڑا جومصطفیٰ کمال پاشا کی جگہ سلطان کی حکمہ فاتح کو اپنا ہیر و بجھتا تھا۔ وہ ہر سال یہاں ایک مثالی تقریب منعقد کر کے مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد دلاتا اور آبیات وا حادیث پڑھ کر سناتا تھا۔ وہ سیکولر لوگوں کے ہاتھوں خلافت ساقط ہونے اور قسطنطنیہ ہاتھ سے جاتے رہنے کے بعدد وہارہ اسے اذانوں اور تکبیروں کے سائے میں لانا چاہتا تھا۔ اس غرض کے لیے وہ اس شہر کی میئر شپ سے لے کر اس ملک کی صدارت تک کا لانا چاہتا تھا۔ اس غرض کے لیے وہ اس شہر کی میئر شپ سے لے کر اس ملک کی صدارت تک کا گھون سفر طے کر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ در ہاتھا۔ مساجد کی تعیم ، اوقاف کی بحالی ،

## باليفور ك كناريك

جاب کا احترام، شراب پر جزوی پابندی، دنیا کے مظلوموں کی ہرمکن مدد، مہاجرین کی خدمت،
اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے مقد ور کھر کوشش .....اس کے سفر کی رفتار اور کارکردگی پراہل تو حید
دعا گواور مہر بان دشمن سخت نا مہر بان سخے۔اس کی بیدا دا ان لوگوں کو پسند نہ تھی جو کمال پاشا کے
سر پرستوں کی با قیات تھیں اور کمال پاشا کی با قیات کو باقی رکھنے پر مصرتھیں۔انہوں نے پنسلوانیا
کے اس جلاوطن رہنما کی مکمل پشت پناہی کی جوقسط نیے کو دوبارہ لینے اور آیا صوفیہ میں پھر سے
اذان جاری کرنے کی کوشش کرنے والے کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔لبندا اس کی غیر موجودگی میں
مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ شب خون مارا گیا۔خشکی پر جہاز کو لاکر باسفورس میں ڈالنا ان کے
اس میں نہ تھا۔انہوں نے باسفورس بل پر ٹینک چڑھا دیے۔

لیکن پھر قدرت کی شان ظاہر ہوئی۔ مظلوموں کی دعا کیں رنگ لا کیں۔ مخافین کی کوششیں ناکام ہو کیں۔ ایک فون کال نے ترک قوم میں جذب کی آگ بھر دی۔ وہی آگ جس نے خشکی پر جہاز چلوا دیے تھے۔ اسی آگ نے اس باسفور اس بل پر انہیں ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانے کی جرائت دے دی۔ گون صاحبان کی بغاوت کامیابی کی دبلیز چومنے کے بجائے مثالی ناکا می کا داغ بر آت دے دی۔ گون صاحبان کی بغاوت کامیابی کی دبلیز چومنے کے بجائے مثالی ناکا می کا داغ بے کر باسفور اس بل پر پچھاڑ دی گئی۔ آسانی سے ممکن نظر آنے والی چیز قطعا ناممکن وکھائی دیئے گئی۔ تاریخ نے پھراپنے آپ کو دہرایا۔ پچھلی مرتبہ آگ اورخون کا معرکے جبح نظیر تک جاری رہا۔ جرائت کمینگی پر اورغیرت خیانت پر غالب آئی۔ تھا۔ اس مرتبہ رات سے جبح تک جاری رہا۔ جرائت کمینگی پر اورغیرت خیانت پر غالب آئی۔ باسفور اس کا کنارہ دنیا کو پھرا کیک یادگار واقعہ دے گیا۔ قربانیاں دینے والے سربکف سربلند اورخمیر فروش شرمندہ ورسوا ہو گئے۔ عصر حاضر کی امت مسلمہ ایک بڑی چوٹ کھانے سے بخت دھچکا گئے فروش شرمندہ ورسوا ہو گئے۔ عصر حاضر کی امت مسلمہ ایک بڑی چوٹ کھانے سے بخت دھچکا گئے۔ لیڈ داوستوں کو جائے کی خالے فکر فر دابرز وردیں۔





ای خاطر رہ کتاب پہلے واقعے کی یا دزندہ کرنے اور دوسرے ویادگار بنا کرزندہ رکھنے کے لیے کالکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے آو ھے مضابین بغاوت سے پہلے لکھے جا چکے تھے۔ جو تیسری مرتبہ ترکی قیام کے دوران تاثرات و مشاہدات اور مطالعے و ملاقات کے حوالے سے لکھے گئے تھے۔ دوسری قتم کے مضابین میں راقم کے لکھے گئے کالموں ، انٹر ویوز اور بیانات کے علاوہ وہ تخریری بھی ہیں جو بغاوت کے دنوں میں و نیا بھر سے کھی گئیں۔ یہ تاریخ کی اس گواہی کو محفوظ کریں گی جو باسفوری کے کتارے خون شہیداں سے رقم ہوئی تھی۔ و نیا اسلام پندوں کو طعنے دے در کراحباس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ کہ گہ گومظلومان عالم کو یا ددلا یا جائے کہ ان کی قدیم تاریخ میں جس طرح باسفوری کے کتارے کہا تھی پر جہاز چلنے کے واقعات ہوتے تھے ، اس طرح معاصر تاریخ میں باسفوری کے پل پرلو ہے کہا تھی نما ٹیکوں کو نہتے جسموں سے رو کئے جسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ انہیں یا در ہنا چا ہے : اللہ آج بھی آ سانوں پر موجود ہے اور وہ ایک حدسے زیادہ آ زمائش میں نہیں ڈالٹا۔ لہذا ہم بھی اس صدر عبور نہ کریں جس کے بعدوہ آئی ہوئی نعتوں کو کئی اور کی گور میں ڈالل۔ لہذا ہم بھی اس صدر عبور نہ کریں جس کے بعدوہ آئی ہوئی نعتوں کو کئی اور کی گور میں ڈالل۔ لہذا ہم بھی اس صدر عبور نہ کریں جس کے بعدوہ آئی ہوئی نعتوں کو کئی اور کی گور میں ڈالل۔ لہذا ہم بھی

#### م سلطان فاتح کی معبد میں:

آخر میں وہ واقعہ لکھنا جاہوں گا جو سلطان فاریح کی مسجد میں پیش آیا اوراس کتاب کی تام الیف کے لیے مہمیز ثابت ہوا۔ بیاحقر جن ونوں ترکی میں '' آپ ہدایہ کیسے پر میں '' کے نام سے دورہ کروار ہا تھا۔ اس زمانے میں وہاں شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوشاگرد تشریف لے آئے۔ ایک تو شام کے مشہور عالم شیخ محموالہ صاحب دامت برکاتیم جن سے اجازت حدیث کایادگارواقعہ راقم اس کتاب میں تحریر کرچکا ہے۔ دوسرے عراق کے مشہور عالم شیخ عبدالسیع انیس صاحب۔ دوسرے عراق کے مشہور عالم شیخ عبدالسیع انیس صاحب۔ میز بانوں سے درخواست کر کے ان کی زیارت اوران سے اجازت

### بالفوران كناريك

حدیث حاصل کرنے کی ترتیب بنائی گئی۔اللہ کی شان کے سلطان محمد فاتح کی مجد میں ملاقات طے ہوئی۔اس کے ایک کنارے بیٹھ کرہم نے شیخ کی ترتیب دی ہوئی سواحا دیث پرمشمل کتاب "الأوائسل السحد مينية المعة" كي قرأت اور عاع كيا -طريقة ميتها كيشخ في اس كتاب ميس حدیث مبارک کی سوکتا ہوں ہے پہلی حدیث جمع کی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث وہ خود پڑھتے اور پھر باری باری سب حاضرین ایک حدیث پڑھتے۔ پھرشنخ خودوہ حدیث پڑھتے جوحاضرین کی باری ختم ہونے کے بعدان کے سامنے آتی پھر دوبارہ باری شروع ہوجاتی ۔اس دوران اٹھار ہویں كتاب "منداحة" كى بہلى عديث شريف آگئى۔اس برشنخ نے فرمايا كە قسطنطنيه كى فنتح كى بشارت اوراس شکراوراس کے امیر کی تعریف برمشمل حدیث منداحدین ہے۔ (حدیث:18957-حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: و سمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شبية، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني الوليد بن المغيرة المعافري، قال: حدثني عبد الله بن بشر الخثعمي، عن أبيه أنه سمع النبي صلى اللُّه عليه وسلم يقول: "لتفتحن القسطنطينية، قلنعم الأمير أميرها، ولنعم الحييش ذلك النحيش." قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني، فحدثته، فغزا القسطنطينية (مندالإمام أحمر بن عنبل)

ترجمہ: امام احمدا پنی سند کے ساتھ عبداللہ بن بشرخعی ہے اور وہ اپنے والد بشر بن رئیج شعمی سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کوفر ماتے سنا: ''تم ضرور بالضرور فقط طنیہ فنج کراو گے تواس کا امیر بہت اچھا انسان ہوگا اور وہ اشکر بھی بہت اچھا اشکر ہوگا۔'' شخ نے فر مایا: ویکھیے! اللہ تعالی کا کیسافضل وکرم ہے کہ ہم ای سلطان کی مجد میں بیٹھ کریہ حدیث پڑھ رہے ہیں جی جس کے متعلق یہ بشارت وارد ہوئی ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ ایک





عادل کے تزکیہ وجھی معتر سمجھ کرروایت کو تبول کرتے ہیں۔سلطان فاتح کی خوش قسمتی ہے کہ اس کا تزکیہ و تعدیل خوداما م الانبیا ہلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تمام حاضرین اس حسن اتفاق پر جبران رہ گئے اور ہر طرف ہے ''سبحان اللہ'' کی صدائیں بلند ہوئیں۔ واقعی ہم نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس حدیث کی اجازت اس معجد میں نصیب ہوگی۔ بلاشبہ اللہ تعالی کا یہ خصوصی فضل و کرم باسفورس کے کنار ہے طہورہونے والے جبرت انگیز واقعات کی برکات میں ہے ایک ادفی برکت ہوان شاء اللہ اس کتار کے طہورہونے والے جبرت انگیز واقعات کی برکات میں سے ایک ادفی برکت ہے جوان شاء اللہ اس کتاب کے ان قارئین کو بھی اُھیب ہوگی جوا پی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی کو بنا نمیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور وین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت اپنا شعار بنانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

شاومنصور

ريخ الأول:١٤٣٨ هـ



# سلطان فاتحك شهرميس

خطۂ قطنطنیۃ یعنی قیصر کا دیار
مدی امّت کی طوت کا نشان پائیدار
صورتِ خاک جرم پیرزمیں جی پاک ہے
آشان مسندآ رائے شہ لولاک ہے
کنامت گل کی طرح پائیزہ ہاں کی ہوا
تربت آیوب انصاری سے آتی ہے صدا
الے مُسلماں! ملت اسلام کا دل ہے پہر
سیکڑوں صدیوں کی کشت وخوں کا حاصل ہے پہر
سیکڑوں صدیوں کی کشت وخوں کا حاصل ہے پہر







### الله خيرر کھے

عقل وفراست اور تدبیر و حکمت کے ماتھ شجاعت و جرائت جمع ہوجائے تو سجیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں پر تمام ہوگئیں۔اس جملے میں راقم الحروف نے ''انسان ' کے بجائے ''انسانوں' اس جملے میں راقم الحروف نے ''انسان ' کے بجائے ''انسانوں' اس لیے کہا کہ ایسافی خص جس میں بیصفات جمع ہوں اگر آئییں خیر کے داستے میں خلاق خدا بھلائی کے لیے استعمال کر ہے تو بیصفات اس کے آس پاس والوں کے لیے بھی فعت ہوتی ہیں۔ایی صفات والے لوگ اپنے جیسے دوسرے ہزاروں ، لاکھوں بے زبان انسانوں کے لیے قائد ہوتے ہیں اور وہ بچھے کر جاتے ہیں جوان کے ماتحت انسان صرف موج رہے ہوتے ہیں ، کرنہیں پاتے ..... یا موج بھی ٹہیں جاتے ہیں جوان کے ماتحت انسان صرف موج رہے ہوتے ہیں ، کرنہیں پاتے ..... یا موج بھی ٹہیں کتے مجمل آرزو لیے دنیا ہے گزرجاتے ہیں۔

ترکی کے موجودہ صدرر جب طیب اردگان ....اللہ خیرر کھ ....ایے ہی نادر قتم کے لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ان کی جو در حرکتیں انہیں انسانی تاریخ کے اس قتم کے لوگوں میں شار کرتی





ہیں، وہ دونوں قتم کی ہیں:اندرون ملک بھی ہیرون ملک بھی۔انہیں اگر ترتیب ہے گنوا نا شروع کیا جائے نومیالغدمحسوں ہونے لگتا ہے۔اندرون ملک صورتحال اس وقت پیہے کہ طبیب اردگان تر کی کی معاصر تاریخ کے مقبول ترین اور ہر دل عزیز حکمر ان شار ہوتے ہیں۔ترک عوام میں ان کی شہرت ومقبولیت کا عالم بیہ ہے کہ وہ اس وفت مسلسل منتخب ہونے کا عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔شروع کے دونتین انتخاب میں تو انہیں محض مقامی حریفوں کا سامنا تھا۔ آخری دومرہبہ تو وہ تمام عالمی قوتیں اور ان کے مقامی ہرکارے جس کی آنکھوں میں ہیڈ مپینٹ پتلون میں ملبوس ''غیر منتشرع آدی'' کھنکتا تھا، کھل کر میدان میں آگئے۔ نامعقول ہٹھکنڈوں اور بے ہودہ الزامات کا طوفان بدتمیزی تھا جو ہریا ہوا۔غیرملکی سرمائے کا انبار تھا جوار دگان کو نا کام کرنے کے کیے بے دریغ لٹایا گیا۔عدلیہ، پولیس اورا تظامیہ میں موجود' "گون نواز'' نفری تھی جے گزشتہ عشرے میں مخصوص تعلیمی ا داروں میں تیار کیا گیا تھا،اس کا بھر پوراستعمال کیا گیا۔اسٹاک ایجیجیج ے سرمایہ نکالنے سے لے کرلوگوں کوسڑ کوں پر بکھیرنے تک اردگان کو کمز در کرنے کا کوئی ہتھکنڈ ا نه تھا جوآ زمایا نہ گیا ہو،مگراس وقت اس شخص کی ہمت واستقامت اور تدبیر وفراست کی داد دخمن بھی دیے بغیر ندرہ سکے جب اس نے سب کو نیجا دکھاتے ہوئے پہلے سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کی اورا فتد ارمیں آتے ہی ہملے سے زیادہ محنت کے ساتھ ملک کی بہتری کا کام کرنے کے ساتھ مخالفین کورام ہونے یا واپس بلول میں حجیب جانے پر مجبور کر دیا۔

جس طرح بسماندہ ممالک کے بدعنوان حکمرانوں کا کوئی ندگوئی اسکینڈل وقٹا فو قٹاعوام کے سامنے آتار ہتا ہے۔اس طرح بلکہ کے سامنے آتار ہتا ہے۔اس طرح بلکہ اس کے برعکس ترکی میں وقٹا فو قٹا اردگان کے الیے منصوب اور کارنا ہے سامنے آتے رہتے اس کے برعکس ترکی میں وقٹا فو قٹا اردگان کے الیے منصوب اور کارنا ہے سامنے آتے رہتے ہیں جواس کی مقبولیت اور ہردل عزیزی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ بھی وہ دنیا کے سب

### بالفوران كناريك



ے بڑے ار پورٹ کا سنگ بنیا در کھر ہے ہوتے ہیں جے انہوں نے '' سلطان صلاح الدین اليولي "ابريورث كانام ديا ہے۔ بھى وہ آبنائے باسفورس ميں زبر آب تيز رفقار ترين ريل كى مہلی روانگی کے وقت اپنے وزراء کے ساتھ ہنتے مسکراتے ترک عوام کواپنے سے اور دیانت دارہونے کا یقین دلاتے نظرآتے ہیں۔ بھی ایک منصوبہ تو بھی دوسرا۔ بھی ایک جیرت انگیز کارنامہاور بھی دوسرا نفرض کہ تتلسل کے ساتھ خبریں آتی رہتی ہیں کہار دگان کے مخالف جو کچھ کہتے رہیں،وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ پینجریں ایسی بے دریے ہوتی ہیں کہ نہ مخالفین کو سرا ٹھانے ،زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے نہ عوام کوگسی کے بروپیگنڈے بر کان دھرنے کا ۔ اردگان نے ترکی کومحدود کر کے سمیٹنے والے" بابائے ترک" مصطفیٰ کمال یا شاکے بجائے تركى كودسعت دينے اور تاريخي فنح دلوانے والے تاريخ كے عظيم حكمران" سلطان محمر فاتح" كواپنا آئیڈیل قرار دیا ہے۔ حال ہی میں جب مئی (2015ء) کو قسطنطنیہ کی فتح کایاد گارون آیا تھا اس نے وشاخ زریں' ( گولڈن ہارن ) کے کنارے عظیم الثان تقریب منعقد کی۔اس میں سب ے سلے خود "إِنَّا فَمُحَمَّا لَكَ فَمُحَّا مُبِيِّنًا" والى آيت يراهى۔ پھروه حديث شريف انتهائى خوب صورت عربی لہج میں پڑھی جس میں قسطنطنیہ اور فاتح قسطنطنیہ کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد حاضرین کواس فنج کے یادگارمنا ظر دکھائے گئے اور ترک عوام کو جنگ عظیم دوم میں ترکی کوشکست دلوانے والوں کے بجائے خلافت عثانیہ کے دنوں میں ان کو فتح دلوانے والوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔

اندرون ملک کامیابیوں کا تناسب اس قدرعظیم الثان اور جیرت انگیز ہے کہ بیرون ملک "اردگان" کی عالم اسلام کے لیے خدمات سے قطع نظر کرلیا جائے تو بھی وہ معاصر تاریخ کا مضبوط ترین اور قابل ترین حکمران نظر آتا ہے۔اگر بیرون ملک اس کی مسلمانوں کے لیے اور





مظلوم انسانیت کے لیے خدمات کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ مسلمان حکمران بونے نظرا نے لگتے ہیں ۔ دنیا کے کسی مسلم ملک میں زلزلہ ،طوفان ،سیلا ب آئے یا دہشت گر دی ومسلم کشی کی اہر ۔ آپ اردگان کواوراس کی ٹیم کےارکان کوسب ہے پیش پیش،سب سے زیادہ فعال اور متحرک یا ئیں گے۔ پاکتان کے زلزلے سے لے کرصومالیہ کی قحط سالی تک،سب سے نمایاں اور معیاری خدمات ترک رضا کاروں کی ہوتی ہیں۔شام کے مسلمانوں کوتو اردگان کی صورت میں لگتا ہے کوئی فرشتهٔ رحمت مل گیا ہے کہ ججرت کی معاصر تاریخ میں مہاجرین کی اتنی خدمت اور ایسی معیاری سہولتوں کی فراہمی کی مثال نہیں ملتی ۔عرب قو میت کا نعرہ لگانے والے تو کہیں نظر نہ آئے اوراردگان نے آگے بڑھ کرشام کے مہاجرین کواس انداز میں گلے لگایا کہ ممواخات مدینہ ''کی یاد تازہ کردی۔ برما کے غریب اور دور دراز بہتے مسلمان جب مسلمانوں سے بلکہ انسانیت کے نام ہے مایوں ہونے گئے تھے تو اردگان سامنے آیا اور بر ما کے مظلوموں کو یوں گلے لگایا کہ ان کے نم اور دکھ گویا آب شفاء ہے دھوڈالے۔ان بے جاروں کی تین نسلیں ظلم سہتے سہتے گزر چکی تھیں۔اب انہیں ندز مین پناہ دے رہی تھی نہ سندر۔ پوری دنیا خاموش تماشا کی تھی کہاتنے میں اردگان اوراس کے وزیر آئینچاور رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔

دراصل ہمارے عکمرانوں کو مرنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا زمانہ ظالم ہوتا ہے۔ ظلم اور جانبداری کی انتہایہ ہے کہ اس وقت پوری و نیا کا میڈیا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اردگان نے ایک ہزار کمروں کا محل ہنوایا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کل بنایا نہیں ، ایک متر وک اورا جاڑ محل کو بسایا ہے۔ اور یہذا تی استعال کا محل نہیں ، صدارتی عملے اور وزراء اوران کے کثیر التعداد معاونین کے دفاتر ہیں۔ اس ' پر نفیش رہائش گاؤ' میں صرف اردگان اوران کا خاندان نہیں رہتا اور نہ دور صدارت کے بعداردگان ای بعداردگان ای میں آسکیں گے۔ اس میں تو ان کا وہ بھرا ہوا عملہ یک جامصروف کا رہے بعداردگان ای میں آسکیں گے۔ اس میں تو ان کا وہ بھرا ہوا عملہ یک جامصروف کا رہے

### بالفوران كناريك

جس کی کارکردگی کومنظم اور تیز رفتار کرنے کے لیے انہوں نے اس صدارتی ممارت کو چھتری کے طور پراستعال کیا۔ اس تلے ہونے والے کام جس طرح دنیا کو پسندنہیں، ای طرح دہائٹ ہاؤس کے طرز پرمنظم انظام بھی مغرب نواز گون گروپ کے حلق سے نیچ نہیں اتر رہا۔ ان کے سیاس حریف کمال کلج داراولو نے دعوی کیا تھا کہ نے صدارتی محل میں (جبکہ بیصدر ہاؤس ہے نہ کہ صدارتی محل میں (جبکہ بیصدر ہاؤس ہے نہ کہ صدارتی محل) سونے کا پانی چڑھی ٹوائلٹ لگائی گئی ہیں۔ اردگان نے کمال کلج داراولو کے اس الزام کی تردیدی ہے کہ انہوں نے ٹیکس دہندگان کے پیچے سے اپنے قسل خانے کو سجایا ہے۔ اردگان نے کہا: 'میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کیل کا دورہ کریں۔ اگر انہیں ایک بھی اردگان نے کہا: 'میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئی اور گئی کا دورہ کریں۔ اگر انہیں ایک بھی سونے کی ٹوائلٹ سیٹ ملتی ہے تو میں مستعفی ہوجاؤں گا۔ اگر انہیں نہلی تو کیا وہ رہیبلکن پارٹی کو اس کے سے حال جیٹرا کئی کو سان چیڑا کئی ؟

انسانیت کے خبر خواہوں گومری صاحب ہے بھی اتی ہی ہمدردی ہے جتنی الجزائز کے نتخب اور پجر معزول ہوکر فوری حکومت مسلط کے جانے والے صدر ہے۔ ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم حکمرانوں کو نظریے کی سچائی ، سوچ کی بلندی ، کردار کی پختگی کے ساتھ حکمت و شجاعت دونوں اوصاف ہے ایسانوازے کہ وہ اینوں کی امیدوں پر پورااتریں ، شمنوں کی سازشوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے دیانت وابلیت کے ساتھ تا دیر کام کرتے رہیں۔ اللہ خیر کررے ، خیرر کھے اور ہم سب کو خیر کے دن دکھائے۔

#### racedar



### ایک یا د گاردن کی روئیدا د

28رشوال 1436 ہے بہطابق 14 راگت 2015ء اس فقیر کی زندگی کے باسعادت ترین دنوں میں ہے۔ احقر یہاں استبول میں ہدایہ شریف کی ''کتاب البیوع'' کے 25 روزہ دورے کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ اس دورے میں حضرت الاستاذشخ الاسلام حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم العالیہ کی مایہ نازکتاب''فقدالیوع'' کا آخری حصہ جس مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم العالیہ کی مایہ نازکتاب''فقدالیوع'' کا آخری حصہ جس میں اسلامی مالیاتی قوانین یا اسلامی اقتصادی ستور 235 دفعات کی شکل میں دیا گیا ہے، بھی شامل درس ہے۔ فقیر کا ہدایہ پر مقدمہ "ارشاد السطالب الی مافی الہدایة من المطالب اور شام دو اعترات شامل فی سامنی الہدایة من المطالب اور خوات شامل شام بھی پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ شرکاء میں گئی ملکوں کے ملاء اور دکتور حضرات شامل بیں۔ چونکہ استبول میں اس وقت عراق ، شام ، مصراور یمن کے کبار مشائخ موجود ہیں ، اس لیے فیر کے بعد اور عصر تا عشاء ان حضرات کے حلقات درس میں حاضری اور ان ہے" اجازت

### بالنفور ك كناريك

حدیث کی برکت و سعادت حاصل کرنے کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ پچھلے بفتے جب علامہ کوٹری گا کے آخری اجازت یافتہ شاگرد جناب شخ امین سراج حفظہم اللہ تعالی کی خدمت میں حصول اجازت کے لیے حاضری دی تو انہوں نے تعارف اور کارگزاری سننے کے بعد فر مایا کہ پچھ دنوں تک آتے رہو۔ہم روز ظہری نماز حضرت کے ہاں سلطان فاتے مسجد میں پڑھتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اجازت سے مشرف فر مایا۔ اب ہمیں عادت ہوگی کہ اپنا درس ختم کرتے ہی سلطان فاتے مسجد چل پڑتے اور ظہر حضرت کے ہاں پڑھتے ہیں۔

ایک دن گیادی کیتے ہیں کہ مشہور محدث ومصنف شیخ الشیوخ حضرت عبدالفتاح الوغدہ کے مایہ نازشا گرد جناب شیخ محمد عوامہ صاحب دامت برکاتھم کی کانفرنس کے سلسلے میں تشریف آوری کے موقع پراپنے دہریندر فیق اوراستاذ بھائی شیخ ایمن سراج صاحب سے ملئے کے لیے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ایک ہی آستانے پر غیرمتوقع طور پر آفتاب و ماہتاب کی اکتفی زیارت الی نعمت غیرمتر قبیقی جس پر مارے خوثی کے ہمارے رفقاء پھولے نہ ماتے تھے۔اس دن تو بات فقط زیارت و دست ہوی تک محدود رہی ، کیونکہ ان حضرات کا مزاج اجازت حدیث کے حوالے سے ذرا منفیظ اور تعیم کلی کے بجائے تخصیص و تقیید قسم کا واقع ہوا ہے۔ بروز جمعہ سلطان محمد فاتے میں ''کلید العلوم اسلامید'' کے عمید (Dean) دکتوراحد طوران صاحب کا فون سلطان محمد فاتے میں ناول کریں۔ ملاقات کے لیے جامع سلطان محمد فاتے میں نماز حدیدے جو جو کے۔

جعد کی پرشکوہ اجتماع میں حاضری، سلطان فاتح کے مختصر دورے اور'' شاخ زرّیں'' (گولڈ ہارن) کے کنارے پرتکلف ظہرانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی زیرسر پرتی چلنے والے ادارے''مولوی خانہ'' کی زیارت کے لیے گئے۔ بیمولا نا جلال الدین رومیؓ کے زمانے کی





متروکہ خانقاہ بھی جے اردگان حکومت نے تغییر نو کے بعد اصلاحی اور علمی سرگرمیوں کے لیے دکتوراحد طوران صاحب کے حوالے کردیا تھا۔ وہاں چائے کی محفل کے دوران اس عاجز نے اپنے میز بان سے عرض کیا کہ آپ کے استاذ محترم جناب شیخ ایمین سراج صاحب کے رفیق خاص جناب شیخ عقو امد صاحب کے رفیق خاص جناب شیخ عقو امد صاحب مفظیم اللہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ دان سے ملاقات اور خدمت میں حاضری ہوجائے۔

آگے کے واقعات جن نیبی فتوحات کے تحت پیش آئے،اس کا ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ کی ہے در ہے نعہ وں کی الی برسات ہوئی کہ ہمارا کوتاہ دامن چھوٹا پڑ گیا۔انہوں نے فرمایا کہ وہ تو آج میز بان رسول سیّدنا حصرت ابوابوب انصاریؓ کے مرقد مبارک پرمیر ہے شخ اور چند خواص کے ساتھ انحظے ہوں گے۔ میں ابھی رابطہ کر کے اجازت لے لیتا ہوں۔ چند منٹوں میں منظوری آگی اور ہم خوش خوش 'سلطان ابوب ''' کے قد موں گی طرف چل پڑے۔راست میں ہمارے دل کی بات منہ پر آئی گئی۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ زیارت کے دوران اگر حصرت کے مزاج پر گرال نہ ہوتو موقع دیکھ کر اجازت حدیث کی درخواست پیش مرنے میں حرج تو نہ ہوگا؟انہوں نے فرمایا کہ بیتو میری بھی دیر پینہ خواہش تھی۔شاید آپ کی معیت میں آئی پوری ہوجائے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب شخ امین سراج صاحب منظہم معیت میں آئی پوری ہوجائے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب شخ امین سراج صاحب منظہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں چندون حاضری کے بعدا جازت عطافر مادی تھی اوران سے مجت وعقیدت کا احتیاضا قالی تعلق اوران سے مجت وعقیدت کا احتیاضا صافلی تعلق اورانگاؤ ہوگیا تھا۔

ہم جب پہنچے تو اکا ہر مشاریخ کی محفل جاری تھی۔ سلام کر کے چیکے سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب مغرب کا وقت ہوچلا تھا۔ جمعہ کا دن ،مغرب کے قریب وقت اور سیّدنا حضرت ابوا پوب

## باليفور ك كناريك



انصاریؓ کے قدم مبارک جیسامقام۔اگرآج گو ہرمقصود ہاتھ آ جا تا تواس ہے بڑی خوش نصیبی کیا ہوتی ؟ آخر دکتوراحد طوران نے ہمت کر کے ہماری طرف سے درخواست پیش کر دی۔حضرت الثینج نے حسب عادت عذر کرتے ہوئے فر مایا کہ میں اس کا کہاں اہل ہوں؟ فقیراوراس کے رفقاءخاموش تھے۔تھوڑی دیر بعداس عاجز نے ہمت کر کے تمہید باندھی کہ خادم اس شہر میں مسافر ومہاجر ہے۔ بروں کے حکم پر ہدایہ شریف کی تدریس کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مختصر قدروی ، کنزالد قائق ،شرح وقایه، بداییاور د دالسمعناد پرتھوڑ ایہت کام کرچکا ہے جوز برطبع ہے(خدام ے پتا چلا تھا کہ حضرت ہداریہ شریف کے عاشق ہیں) آنجناب کی دو کتابیں''اثر الحدیث علی اختلاف النظلهاء "اور" أدب الاختلاف" آب كے دوشا كردوں جناب مفتى آخق باناصاحب اور جناب مفتی بلال صابرصاحب سے پڑھ کر پڑھا بھی چکا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ سے قرابت ہے اور ان کے شاگر دعلامہ محمد یوسف بنوریؓ کے مدرے کا فارغ التحصیل ہوں جن کو حضرت کشمیریؓ نے اپنے دامادمولا ناخال بجنوریؓ کےساتھ علامہ کوثریؓ کی خدمت میں مصر بھیجاتھا كَ "نصب الرأيية" اوراس برعلامه كوثريُّ كے مقدمے كى شايان اشاعت كا انتظام كريں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہاں مولانا بجنوریؓ کے گھر والے ہمارے ہاں آئے تھے۔ان معروضات ہے حضرت کا التفات کسی قدر حاصل ہوا،لیکن بات اب بھی نہ بنی۔اجازت ہے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب شیخ امین سراج صاحب بیہال موجود ہیں۔ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے یہ جرأت كرسكتا ہوں؟ حضرت شيخ امين سراج صاحب كى خدمت میں حصول اجازت کے لیے حاضری کے دوران چونکہ اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا اور وہ'' ہدایہ شریف'' کی تدریس اوراس برمختصرحاشیه وجم کی بنایراس عاجز ہے انسیت کا اظہار کرتے اور شفقت فرماتے تھے،اس لیےان کے دوشا گردوں دکتو راحمہ طوران اور دکتو رحمہ ی ارسلان نے ان سے عرض کی





کہ آپ حطرت ہے ہماری سفارش فرمادیں۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے فرمایا کہ میں ان مہمانوں کو اجازت دینے کی بھر پور تائید کرتا ہوں۔ اس پر جناب شخ عو امد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیتو میرے بارے میں ایسا ہی سجھتے ہیں ، لیکن میں ان کی موجود گی میں ایسی جھتے ہیں ، لیکن میں ان کی موجود گی میں ایسی جرائت مناسب نہیں سجھتا۔ اب مغرب کا وقت قریب ہور ہاتھا۔ بات بمن نہیں رہی تھی اور اگر بیہ بابرکت محفل برخاست ہوجاتی تو بھر ایسا مبارک وقت ، ایسی مبارک جگداور ایسا نایاب موقع بھر بابرکت محفل برخاست ہوجاتی تو بھر ایسا مبارک وقت ، ایسی مبارک جگداور ایسا نایاب موقع بھر کہاں ہاتھ آتا، لہذا فقیر نے اب وہ بات رکھنے کی جرائت کی جس کے متعلق سنا تھا کہ یہ حضرات اسے رہنییں فرماتے۔

فقیر نے ہمت بجتح کرے آخری کوشش کے طور پرعوض کیا: '' حضرت! ہم طلبہ آپ کی خدمت میں رہم اور صدقہ کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ ہم مسافر اور مہاجر فی سبیل اللہ فقیرول پر رحم فرماتے ہوئے اپنے علم کا صدقہ عطافر ما تیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ خاص سے اس کا خاص اجر عطافر ما تیں گے۔ یہ فقیر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکتا ہے اور آپ کی جوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی وروحانی انسیت ہے ، اس کی بنا پر سائلا نہ و عاجزانہ مکر ر درخواست کرتا ہے۔' حضرت چونکہ خودشام کے مشہور ساوات خاندان سے تعلق رکھتے اور صاحب شجرہ ، نجیب الطرفین سید ہیں ، اس لیے بیہ آخری جملہ کام کر گیا۔ حضرت نے شفقت و محبت کا اظہار فر مایا اور ہرای بشاشت اور فرحت سے ہمیں اجازت سے نوازا۔ مسنون خطبہ کے بعدا پی تمام ' مجبت' بیان کر کے اجازت دینے کے ساتھ آخر میں پانچ وسیتیں بھی فرما نمیں جن کا ترجمہ ان شاء اللہ الگھ شارے ہیں چیش کیا جائے گا۔

اس دوران حاضرین پرجوکیف وسرورطاری تھا،اسے لفظول میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔آپ تصور کیجیے، کہال مدینہ منورہ میں قیام پذیر حدیث شریف کے علم میں مہارت اور تصنیف کے لحاظ





ے دنیا کے چند گئے چنے لوگوں میں شار ہونے والے مایہ نازمحدث، کہاں استبول میں میز بان
رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نو وارد پاکستانی طالب علم ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت غیر مترقبہ
مقدر میں رکھی بھی تو کیسی مبارک جگہ، کتنے مبارک وقت اور کیسی منتخب صحبت میں ؟ فَسُبُحُانَ اللّٰهِ
بِحَسُدِهِ وَسُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیمِ۔ مالک الملک اپنی قدرت وکرم نوازی کے کیسے کیسے مظاہر دکھا تا
ہے، لیکن ہم نالائق بندے اس کا شکر بجالا نے اور شکر گزاری کے نقاضے پورے کرنے کی کوشش
نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں جیسے اعمال و
خدمات کی تو فیق نصیب فرمائے،

آ بين ياربّ العالمين!





# جامع مسجد تنگی یدم

انسان کی نیت درست، حوصلہ بلنداورعزم رائخ ہوتو وہ معمولی صلاحیت اور کمیاب وسائل کے باوجود کیا بچھ کرسکتا ہے؟ یا کیا بچھ نہیں کرسکتا؟ اس کی مثال کٹڑیوں ہے بنی ہوئی ' جامع مجد سنگی پرم' ہے۔ ' سنگی پرم' کے معنی ترکی زبان میں ہیں: ' دھویا کہ ہیں نے کھالیا' عربی والے زائراس مجد گو' جامع مجد کانبی اسحلت' کہتے ہیں۔ یہ جبد ترکی کے شہرا شنبول کے مشہور محلد ' فاتح' میں ہے دورد پنداراور خانقائی حضرات کا مسکن ' فاتح' میں ہے جوسلطان محمد فاتح کے نام ہے موسوم ہے اور دینداراور خانقائی حضرات کا مسکن کہلاتا ہے۔ ترکی کے مشہور شخ جناب حضرت محمود آفندی صاحب دامت برکا ہم کی خانقاہ ای علاقے میں ہے اور سلطان فاتح کی قائم کر دہ عالی شان مجد بھی یہیں ہے جو مرجع خاص و عام علاقے میں ہے اور سلطان فاتح کی قائم کر دہ عالی شان مجد بھی یہیں ہے جو مرجع خاص و عام ہے۔ اس مجیب وغریب نام والی مجد کے بارے میں راقم نے ایک مرتبہ سنا تھا کہ کس قابل شخصین جذب اور کیے مجیب طریقے سے تعمیر ہوئی؟ ۔۔۔ اس وقت سے اس کی مکمل تاریخ سے واقفیت اور جذب اور کیے مجیب طریقے سے تعمیر ہوئی؟ ۔۔۔ اس وقت سے اس کی مکمل تاریخ سے واقفیت اور براہ راست معلومات کے حصول کا شوتی تھا۔ حالیہ سفر میں اس کی زیارت اور دوگائے نفل پڑھنے کا ہراہ راست معلومات کے حصول کا شوتی تھا۔ حالیہ سفر میں اس کی زیارت اور دوگائے نفل پڑھنے کا

## باليفورك كخارشك

موقع ملا۔ چونکہ ایسے واقعات ان روایات کوجنم ویتے ہیں جوتو موں کے مزاج کی تعمیر کرتی اوران کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں، اس لیے ان کو زندہ رکھنا نیکی کی روح کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ مسجد کے متولی اور ایک مقامی عالم جوتر کی کے آثار قدیمہ بالخصوص مساجد و خانقا ہوں کی تاریخ کے ماہر تھے، ہے جومعلومات حاصل ہوئیں، انہیں دستیاب تاریخ ہے موازنہ کے بعد قارئین کی نذر کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالی ہے امید ہے کہ مؤمن کی نیک اور خالص نیت ہیں جو برکت اور خوایت کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا بچھ حصہ ہمیں بھی عطافر مائے گا۔

عجيب وغريب ِنام اور تاريخ رکھنے والی پيمسجد 1750 ء ميں تغمير ہو گی۔اس کی تغمير کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ خیرالدین بچی آفندی نامی ایک غریب اورمفلوک الحال شخص روز دیکھیا تھا کہ اس کے علاقے کے غریب باسی مسجد تغمیر نہ کر سکنے کے سبب پریشانی کا شکار ہیں۔ بینمازی اور دیندارلوگ تھے انیکن محلے کے نمازیوں کی گنجائش کے مطابق مسجد تعمیر کرنے کے وسائل ان کے یاس نہ تھے۔ خیرالدین آفندی روز کام کاج سے فارغ ہو کرشام ڈھلے گھر لوٹنا تو اس کی عادت تھی حسب حیثیت کھل ،مٹھائی یا کھانے مینے کی چیز بچوں کے لیے لے لیتا تھا۔ایک دن اےمجد کے لیے درکاررقم کی عجیب وغریب تر کیب سوجھی۔اس دن وہ گھر لوٹا تواس کے ہاتھ میں پھل مٹھائی کے بجائے بچت جمع کرنے کا گلّہ تھا۔اس نے بیہ طے کرالیا تھا کہ آبندہ جب اس کا دل کوئی چیز خریدنے کو جاہے گا تو وہ اپنے دل کو بہلا وا دے کر سمجھائے گا کہ گویا وہ اے کھا چکا ہے،اس کا ذا نَقنہ لے چکا ہےاورحکق ہے پیٹ تک اس کی تا ثیر ہےلطف اندوز ہو چکا ہے۔اس کے بعدوہ اس رقم کو گلتے میں ڈال دے گا۔خیرالدین آفندی نے بیہ فیصلہ کرنے کے بعد پوری استقامت ے اس پڑمل شروع کر دیا۔اب جب بھی وہ شام کو پھل فروش کے پاس سے گذرتا تواپنے آپ ے کہتا '' علی بیم'' ( گویا علیہ میں نے کھالیا) اور وہ پیسے بیجا کر گلے میں محفوظ کر دیتا۔ اس





بورے عرصے میں اس نے گوشت یا دوسری مہنگی چیزیں کھانا بھی چھوڑ ویں اور جب بھی اس کا یا اس کے گھر والوں کا دل ان مرغوبات کے لیے مجلتا تو وہ اس جملے (علی بدم) سے نفسیاتی تسکین حاصل کر لیتے کہ گویا ہم نے بیہ چیزیں کھالی ہیں۔ریاضت،زبداورعزم کا بیہ خرجاری رہاحتی کہ ایک دن ایسا آیا جب خیرالدین اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنے علاقے میں محدثقمیر کر سکے۔ بیمسجد آج ہے تقریباڈ ھائی سوسال پہلے لکڑیوں سے تغمیر ہوئی۔اس کی تغمیر میں تمام علاقے والوں نے رضا کارانہ حصہ لیا۔ چونکہ وہ خیر الدین کی مالی حیثیت اور بیسہ جمع کرنے کے طریقے ہے واقف ہوگئے تھے اس لیے تغیر مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اسے '' ننگی یدم'' کا نام وے دیا۔ مسجد جیوٹی سے ۔اس میں تقریبا 200 نمازیوں کی گنجائش ہے۔راقم جب اس کی زیارت کو گیا تو معلوم ہوا کہ جنگ عظیم دوم میں اس مسجد کونقصان پہنچا تھا۔ گولہ باری ہے لکڑیاں جل گئی تھیں۔ 1959ء میں جنگ کے خاتمے کے تقریباً دی سال بعد مقامی لوگوں نے اس کی تغییر ومرمت کاعمل انجام دیا۔طیب اردگان کی حالیہ حکومت چونکہ اسلامی آثار وشواہد کی حفاظت کا خوب اہتمام کرتی ہے،اس لیےاس نے اس کی دیکھ بھال کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ یہ تاریخی مسجد انسانی عزم، خلوص نیت، زہد ومجاہدہ اور نیک کام کے لیے حسب حیثیت قربانی دینے کا زندہ درس ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیااور نیک جذبہ وسائل کامختاج نہیں ہوتا۔ نیزید کہ اگر وسائل کی حفاظت کی جائے اورانہیں اسراف پاسہولت پسندی ہے بچا کر کام میں لایا جائے تو کم ذرائع ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو کتے ہیں۔راقم کو بچھالیے ملکوں کے دورے کا موقع ملاجہاں کے مسلمان بھائی وضو کے بعد تولید یا نشو کا بے دریغ استعال کرتے تھے۔متولی حضرات ان کی اس عادت کو با سہولت پورا کرنے کے لیے فراخ دلی ہے روز دھلے ہوئے چھوٹے بڑے تولیے اور ٹشو کی مختلف اقسام مہیا کرتے تھے۔بعض ممالک میں ہرنمازی کےسامنے یا ہرتین جارنمازیوں کےسامنے ٹنثو

### بالفوران كنارشك



کے رنگارنگ ڈے دھرے ہوتے تھے۔سلام پھرتے ہی ہرنمازی کم از کم دواورزیادہ سے زیادہ حسب عادت زم وملائم اورخوشبودار کاغذ تھینچ کرفرضی تھوک ہلغم کوقیقی خرچ کی قیت پراگلتا تھا۔

ا یک دن جمعہ کے بعد بیر حقیر مسجد سے دہر سے نکلاتو دیکھا کہ خادم صاحب بڑے بڑے ڈرم استعال شدہ کا غذی تولیوں ہے بھرے ہوئے لیے جارہے ہیں۔اس ڈ ھیرکوای جیسے ۵۲ ڈ جیروں سے تصور بی تصور میں ضرب دیا ( سال میں ۵۲ جمعے ہوتے ہیں ) تو انداز ہ ہوا کہاس سے تو غریب ممالک میں پوری معجد تغییر ہوسکتی ہے۔اللہ تعالی اسراف سے بیخے اوراعتدال کے ساتھ اجماعی اموال کوخرج کرنے کی تو فیق اور تبجھ عنایت فرمائے۔ آمین! جامع معبر ننگی میدم باہر ہے سادہ می ہے۔ سنگ مرمر کی آ ویزان تنحتی پرتر کی زبان میں اس کا نام، سن تغییر اور مختصر تاریخ درج ہے۔اس کے دائیں بائیں عام مکانات ہیں۔ہم جب امام صاحب سے ملاقات کر کے فارغ ہوکر نکلے تو رہنما نے بتایا کہ خیر الدین آفندی بانی مسجد کی غربت اورجگہ کی تنگی کے باوجود شدیدخواہش تھی کہ مجد کے ساتھ" دارالقرآن ' بھی ہو۔معجد کا رقبہ بہت کم تھا،اس لیےاس نے بیخواہش پوری کرنے کے لیے مسجد کو دومنزلہ تغییر کروایا۔ کچلی منزل میں آ دھا حصہ '' دارالقرآن'' یعنی بچوں کے مکتب قرآنی اور آ دھا حصہ سجد کی ضروریات، طہارت خاندوغیرہ کے لیے وقف ہےاوراو پر کا حصہ متجداور چھوٹا ساکتب خاندہے۔ہم جب "دارالقرآن" كقريب كئو بچول كے پڑھنے كى دل ربا آواز آر بى تقى بميں احساس ہوا ك خیرالدین کی روح تک جبان معصوم آوازول کی بازگشت اور نه نتم ہونے والا ثواب پہنچتا ہوگا تو وہ کس قدر خوش وخرم اور کس قدر شاداں وفرحاں ہوتی ہوگی۔انسان نے تو دنیاہے چلا جانا ہے۔ خوش نصیب ہے جوا ہے بیجھے نیک کام اور نیک نام چھوڑ جائے فیصوصاایسانام وکام جودوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث ہو۔



### 18 مارچ 1915ء پونیورٹی

سیّد دنباشی کی کہانی انسانی تاریخ میں ایمان واستقامت اورعزم وحوصلے کی نا قابل فراموش داستان ہے۔ ایمی داستان جس کی عقلی ومنطقی تو جیمکن نہیں۔ بس بیر ماننا پڑتا ہے کہ انسان کا ایمان اور جذبہ ناممکن کو بھی ممکن کرسکتا ہے اور تمام ماڈی مشکلات کو بچلانگ کر جیرت انگیزنتائج حاصل کرسکتا ہے۔

سیددنباشی کی داستان عزیمت و شجاعت کا تعلق جنگ عظیم اوّل میں اتحادیوں کی طرف سے خلافت عثانیہ کے مرکز استبول پر بحری حملے ہے ہے۔ آپ ایک نظر جغرافیہ پر ڈالیس تو دکھائی دے گا کہ ترک کے شال میں تین سمندر ہیں جنہیں دو در ّے ملاتے ہیں۔ بحرا سوداور بحرمرم وکو آبنائے باسفورس ملاتی ہے اور بحرمرم وکو بحرایجہ (Aegean Sea) سے درہ دانیال ملاتا ہے۔ آبنائے باسفورس ملاتی ہے اور بحرمرم وکو بحرایجہ ودرہ دانیال سے گزر کر بحرمرم و میں آگیا تھا۔

### بالفوران كنارشك

اس پیڑے میں وہ جنگی جہاز بھی شامل تھا جواس وقت تک بنائے جانے والے جہاز وں میں سب
سے برا اور تباہ کن جہاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قیادت میں برطانوی بحری بیڑے نے سمندر میں
آگ اور بارود کا طوفان بر پاکرر کھا تھا۔ اس طوفان کے سائے میں اتحادی افواج کی پیش قد می
مسلسل جاری تھی اور وہ یور پی ساحل پرترکی کا آخری قلعہ جو''چنگ قلعہ'' کہلاتا تھا، تک جا پیچی تھیں۔ بیآخری دفاعی حصارتھا جس کے ٹوٹے کے بعد استیول اتحادی افواج کے لیے تر نوالہ بھیں۔ بیآخری دفاعی حصارتھا جس کے ٹوٹے تے بعد استیول اتحادی افواج کے لیے تر نوالہ بوتا اور اسے ہزیمیت ہے بچانا تقریباً ناممکن ہوجاتا۔ سید دنباشی کی ذمہ داری اس عثمانی جہاز پرتھی بوتا اور اسے فلے اور قریب موجود بحری در سے کی حفاظت مونی گئی تھی۔ اس قلع کو'' چنک قلعہ' اس جس کو اس قلع اور قریب موجود بحری در سے کی حفاظت مونی گئی تھی۔ اس قلع کو'' چنک قلعہ' اس افواج کے دفاع کہ اس کی شکل بھی تالے جیسے تھی اور پی حقیقت میں بھی استبول اور پھرترکی کا اتحادی افواج کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحادی لیغار کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحادی لیغار کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحادی لیغار کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھر ترکی کا اتحادی لیغار کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحادی لیغار کے دفاع کا آخری مرکز تھا اور اس کا بند ٹوٹے کا مطلب پہلے استبول اور پھرترکی کا اتحاد کیا گئا تھا۔

سیدونباشی کے مدافعتی جہاز کا برطانوی بحری جہاز ہے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ برطانوی جہاز ک مسلسل گولہ باری سے دنباشی کے جہاز میں شگاف پڑگئے تھے۔اس کی تو پیں د بے د بے انداز میں خود بھی گولے داغ رہی تھیں۔ آ خر برطانوی جہاز کا ایک گولہ ایسا آ کرلگا کہ دنباشی کے ساتھ موجود تمام عثانی سپاہی شہید ہوگئے۔ سوائے دنباشی اورایک زخی جوان کے کوئی نہ بچا۔ عثانی جہاز کی تو پیں خاموش ہو چکی تھیں۔ان کی طرف سے رہی سہی مدافعت ختم ہو چکی تھی اور برطانوی برق پیل خاموش ہو چکی تھیں ۔ان کی طرف سے رہی سہی مدافعت ختم ہو چکی تھی اور برطانوی برق پیل خاموش ہو چکی تھیں اس کی طرف سے رہی سہی مدافعت ختم ہو چکی تھی اور برطانوی برق کی بیڑے کی کشتیوں اور جہازوں نے بے دھڑک دڑے میں داخل ہونے کے لیے پرقول رہے تھے۔سید دنباشی کا چھوٹا سا جہاز آ خری چکی لے رہا تھا۔ اس میں سوار تمام عثانی مجاہد شہید ہو چکے تھے۔ایں جہاز میں جو تو پھی اس سے ہو چکے تھے۔ایک زخی اور ایک سید دنباشی دو آ دئی باقی تھے۔اس جہاز میں جو تو پھی اس سے ہوگئے تھے۔ایک زخی اور ایک سید دنباشی دو آ دئی باقی تھے۔اس جہاز میں جو تو پھی اس سے ہوگئے تھے۔ایک زخی گولہ کھی گولہ کی گوگا گولہ کھی کوئی کی کرین اٹھا کر پڑوی نما آ لے پر ڈالئی





تھی۔ وہاں ہے وہ آ گے بڑھتا اور توپ کی نال تک پھسلتا چاتا۔ ونباشی نے ویکھا کہ برطانوی جہازاطمینان ہے آ گے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔عثانی جہازوں کی مدافعت دم توڑ چکی ہے اور اتحادی افواج اب اشنبول تک بغیر مزاحمت کے جار ہی ہیں۔اس کے ایمان اور غیرت نے برداشت نہ کیا۔اس نے ہمت کی اور گولہ لوڈ کرنے والی کرین تک گیا۔وہ نا کارہ ہو چکی تھی ، کیکن دنباشی ایک آخری کوشش کرنا جا ہتا تھا۔ عام طور پر 6 میٹرطویل اس توپ کوچلانے کے لیے 10 آ دمی ڈیوٹی دیتے تھے۔ دنباشی نے بسم اللہ پڑھ کراینے ہاتھوں سے گولہ اُٹھانے کی کوشش کی۔ جیرت انگیز واقعہ ہوا۔ گولداس کے ہاتھوں سے کندھے پر نتقل ہوا۔ آپ تصویر دیکھیے۔ گولہ دنباشی کے کندھے پر ہے۔ دنباشی نے کندھے پر گولہ اُٹھا کرتوپ تک پہنچایا۔ برطانوی بحری جہاز کونشانے پرلیا جوخراماں خراماں فاتحانہ شان ہے چلا آ رہا تھااور''بہم اللہ،اللہ اکبر' کہدکر گولہ داغ دیا۔ گولدنشانے برلگا۔ برطانوی مششدررہ گئے۔ پھرا شنبول کا زُخ چھوڑ کر دنباشی کے جہاز کی طرف متوجہ ہوگئے۔ دنباش نے دیکھا کہ برطانوی جہاز قریب آ رہا ہے۔ ایک اور کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔اس نے بسم اللہ پڑھ کرایک اور گولداُ ٹھالیا جوعام حالات میں اس جیسے کئی آ دی نہیں اُٹھا کتے تھے۔ پھراس کونشانہ باندھ کرداغ دیا۔ بیدوار کاری تھا۔ برطانوی جہاز میں آ گ لگ گئی۔ فتح کے نعروں کی جگہ چنج و پکارنے لے لی۔ دنباشی کے ایمان نے ناممکن کوممکن کر دکھایا تھا۔ آج تک اس شکست کی خفت مٹانے کے لیےاتحادی صحافی اور برطانوی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ برطانوی جہاز بھنور میں پھنس گیا تھا۔اس علاقے میں بھنور کبھی تھے نہ آج ہیں۔اس جگہ برطانوی جہازا یک مجاہد کے ایمان کے سامنے شکست کھا گیانہ کہ سمندری بھنور میں پھنس کر۔ عثانی افسران کویقین تھا کہ ہمارا کوئی جوان زندہ باقی نہیں ہےاوراستنبول کووہ ہاتھ ے جاتے دیکیجہ ہے تھے۔ جب وہ کا یا بلٹتے دیکیج کر بھا گم بھاگ دنباشی کے جہاز پر پہنچے تو

### بالفوران كناريك

دیکھا کہ ونباشی زخی ساتھی کی دیکھ بھال کررہا ہے۔انہوں نے جائزہ لیا کہ دوگو لے کس طرح چلائے گئے؟ زخی نے بتایا کہ دنباشی نے چلائے ہیں۔انہوں نے دنباشی سے کہا گولہ اُٹھا کر دکھاؤ۔ دنباشی جیسے دوآ دی ایسے گولے کو ہلا بھی نہ سکتے تھے،لیکن پڑی پر نثان موجود تھے۔کرین خراب کھڑی تھی۔ وہ استعال نہیں ہوئی تھی، لیکن گولے یقینا چلائے گئے تھے۔ ہدف ہے اُٹھنے والی آگ بھی گواہ تھی کہ ایمان ابراہی نے آتش غیر ود میں آج پھرانداز گلتان پیدا کردیا ہے۔تمام افسران نے ایک گولہ خالی کروا کے دنباشی ہوئی تھی۔ آبان جیسی مورت حال ہوت شاید پھرا ٹھا کاور تو پ تک لے جاؤ''۔ دنباشی نے کہا:'' جناب!اس جیسی صورت حال ہوت شاید پھرا ٹھا کواں۔عام حالت میں تو اے ہلا بھی نہیں سکتا۔'' زخی سورت حال ہوت شاید پھرا ٹھا کواں۔عام حالت میں تو اے ہلا بھی نہیں سکتا۔'' زخی سورت حال ہوت شاید پھرا ٹھا کواں۔ عام حالت میں تو اے ہلا بھی نہیں سکتا۔'' زخی سورت حال ہوت شاید پھرا ٹھا کواں ہوت ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی مسلمانوں کے لیے بیت آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی مسلمانوں کے لیے بیت آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی مسلمانوں کے لیے بیت آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی مسلمانوں کے لیے بیت آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی مسلمانوں کے لیے بیت آموزیادگار بنانا چا ہے ہیں۔وہ دن اور آج کا دن سید دنباشی

راقم نے جب پہلی مرتبہ یہ ماؤل ایک دکان کے شوکیس پردیکھا تو تعجب ہوا کہ کندھے پر

گولداُ مُھائے سپائی کی توپ تک روائلی کا ماؤل کس غرض ہے بنایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 18 مارچ

1915ء کے دن دنباش کے کارنا ہے کی یادگار ہے۔ اس یادگار میں ترکی میں ''18 مارچ

ایو نیورٹی' (18 March University) کے نام سے عظیم تعلیمی ادارہ بنایا گیا۔ یہ اس جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں اس واقع کے چند دنوں بعد 2 لا کھے شانیوں نے جمع ہو کرعید کی نماز پڑھی۔ تعمیر کیا گیا ہو جہاں اس واقع کے چند دنوں بعد 2 لا کھے شانیوں نے جمع ہو کرعید کی نماز پڑھی۔ شکرانہ ادا کیا اور دنباشی کے کارنا ہے کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر یہاں ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اس ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اس ادارے کے مشاہدے کا موقع ملا سیکولردور میں یہاں دینیات بر یا بندی لگادی گئی تھی۔ شراب سے داموں بکتی تھی۔ ترکی کے موجودہ انقلا بی حکم ان طیب





اردگان نے یہاں''علوم اسلامیہ'' کا شعبہ جاری کیا اور افتتا جی خطاب میں اس جملے کوموضوع بنایا گیا کہ ہم یہاں مجاہدین اور شہداء کی قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیں گے۔ دنباشی ایک عام مجاہد تھا، کیکن اس کی جراءت ایمانی نے وہ نا قابل فراموش تاریخ رقم کی جس کی کوئی عقلی و منطق تو جینہیں کی جا عتی ہیکن اہل ایمان کو ہمیشہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ فراہم کرتی رہے گی۔





#### انصاف کی بات

آج کی تحریر کااصل موضوع توترگ کے انتخابات اور ان کے ماقبل و مابعد کی صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے میں دو واقعات سنانا چاہوں گا کہ ان کی بنیاد پراصل موضوع سے متعلق کچھ کہنے میں آسانی رہے گی نیز اس افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال سمجھ آسکے گی جوتر کی کے حوالے سے ہمارے ذرائع ابلاغ میں دیجھنے میں آرہا ہے۔

جگر مراد آبادی سے اردود نیا کا ہر فر دبشر واقف ہے۔ بیا پنے زمانے کے نہایت مقبول اور ہردل عزیز شاعر مقصہ غزل سے ان کوخصوصی مناسبت تھی۔ اسی وجہ سے انہیں اردود نیا میں ''رئیس المعنو لین '' یا'' سلطانِ تغزل'' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کے اشعار ذوق وشوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جتنی شہرت ان کی غزلوں کو حاصل تھی ، اتنی ہی یا اس سے پچھ کم و بیش ان کی رندی و سرشاری کو بھی تھی۔ بلانوشی کی اصطلاح شایدا ہے ہی لوگوں کے لیے وضع ہوئی





ہو۔ان کی رندی ،سرشاری اور بادہ خواری کے سیکڑوں واقعات مشہور ہیں ،لیکن ساتھ ہی یہ وصف مجھی تھا کہ خواہ وہ کتنی بھی ہے ہوئے ہوں ، بھی آ ہے سے باہر نہیں ہوئے۔ ہمیشہ ہنجیدگی کے دائرے میں رہتے تھے۔علما اور بزرگوں کا ہر حال میں اور بے حداحتر ام کرتے تھے۔

جگرصاحب ایک روزمظفرنگر یاسهارن بور کے کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے جارہے تھے۔اسٹیشن بران کی ملاقات حضرت تھانویؓ کےمشہورخلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؓ ہے ہوگئی۔خواجہ صاحب بھی بلندیا یہ شاعر تھے۔ دونوں بڑے تیاک سے ملے۔ یو چھا: '' کہاں کا ارادہ ہے؟'' حضرت مجذوبؓ نے بتایا:'' تھانہ بھون جار ہا ہوں ،حضرت مرشدے ملا قات کے ليے۔ " جگرصاحب بے چین ہو گئے اور کہا: "میری بھی دیریندخواہش ہے کہ حضرت کی خدمت میں حاضری دوں الیکن کیا کروں ،اپنی بلانوشی کی وجہ ہے ہمت نہیں کریا تا۔" مجذوب صاحب نے فرمایا: "بال اید بات تو درست ہے۔ حضرت کے بال اس سلسلے میں بری سختی ہے۔ اس حال میں بھی مت آ جانا۔'' کیجھ دیر میں دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ۔عصر بعد کی مجلس میں مجذوب صاحبؓ نے حضرت مولا نا تھا نویؓ کے سامنے جگرصاحب سے ہونے والی گفتگوفقل كى \_ حضرت نے فرمايا: "واہ خواجہ صاحب! ہم تو سمجھے تھے آپ ہمارا طریق سمجھ کے ہیں۔ بيتو درست ہے کہ میرے ہاں بختی و یابندی زیادہ ہے،لیکن بیہ یابندیاں یا سختیاں کھخصیتوں کو دیکھ کر عائد ہوتی ہیں جہیں جگرصاحب کوآنے دینا جا ہے تھا۔ کیا عجب کہ یہاں آنا ہی ان کی اصلاح كاذر يعدبن جاتابه

یبی واقعہ ایک دوسری روایت سے پچھ یوں ہے: جگرصاحب نے پوچھا: "کیا مجھ جیسا شرائی بھی تھانہ بھون جاسکتا ہے، مگرشرط میہ کہ میں تو وہاں بھی پیوں گا کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارانہیں۔" خواجہ صاحب تھانہ بھون پہنچے اور کہا: "حجرصاحب اپنی اصلاح کے لیے آنا

### بالتفورك كناريك



جاہتے ہیں،لیکن کہتے ہیں کہ میں خانقاہ میں بھی ہے بغیرنہیں رہ سکتا۔'' حضرت تھانو کی ہنے اور فرمایا: '' حَکّرصاحب ہے میراسلام کہنا اور بیاکہنا کہ اشرف علی ان کوایئے مکان میں گھبرائے گا۔ خانقاه تواکی قومی اداره ہے،اس میں تو ہم اجازت دینے ہے مجبور ہیں الیکن ان کو میں اپنامہمان بناؤل گا۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں جب کا فرکوبھی مہمان بناتے تھے،تو اشرف علی ایک گنبگارمسلمان کو کیوں مہمان نہ بنائے گا جواہیئے علاج اور اصلاح کے لیے آر ہاہے۔'' جَكْر صاحب نے جب بیر سنا تو رونے لگے اور کہا: ''ہم تو سجھتے تھے کہ اللہ والے گنہ گاروں ہے نفرت كرتے موں كے بليكن آج بتا جلا كدان كا قلب كتنا وسيع موتا ہے؟" بس تعانه بحون يہني گئے۔عرض کیا:'' حضرت!ا ہے ہاتھ پرتو بہ کرا دیجیے اور جار باتوں کے لیے دُ عاکر دیجیے: سب ے پہلے تو یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں ، پرانی عادت ہے، مگراللہ تعالیٰ کے کرم ہاب چھوڑنے کا اراده كرليا ب .....دوسرى دُعايد كه مجھ كوچ نفيب موجائے تيسرى درخواست كى كدييں دارهي ر کھالوں اور چوتھی درخواست کی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔'' حضرت تفانویؒ نے وُعا فر مادی۔ جَکّر صاحب تھانہ بھون سے واپس آئے تو شراب جھوڑ دی، توبہ کرلی، شراب جھوڑنے سے بیار ہو گئے ،مگر ڈٹے رہےاور ڈاکٹرول کے کہنے کے باوجو دتو بہن تو ڑی۔

دوسراواقعہ خود نقیر کے ساتھ پیش آیا۔ایک مرتبہ بیاعا بزشن سویرے کرا ہی کے ہوائی اڈے پراترا۔باہر نکل کر ادھراُدھرسواری دیکھ رہاتھا کہ ایک ہم سفر نے پوچھا: 'مولانا! کہاں جانا ہے؟ چلیے امیں آپ کوچھوڑ تا چلوں ''میں نے آنجناب کو چبرے مہرے سے قابل اعتبار پایا تو نال نہ کی۔سوچا اس بہانے ہمارا جامعہ دیکھ لیس گے۔ پچھ دین کی باتیں ہوجا کیں گی۔نماز فجر ہوائی اڈے پرہی پڑھ کر نکلے۔مدر سے پنچے تو فجر کے بعد طلبہ تلاوت کرر ہے تھے۔ پچھرے کا وقت، سیجھ مدر سے کا روحانی ماحول، پچھ طلبہ کی نورانی صور تیں۔ان صاحب نے گھوم پھرکر مدرسہ سے کھوم پھرکر مدرسہ





پہلے تو ہے ہو جودان کے دل میں الامت کی اتنی اصول پیندی کے باوجودان کے دل میں اصلاح خواہوں کے لیے کتنی گنجائش تھی؟ پھر اندازہ لگائے ہمارے اس '' نواسلم' ووست کی اسلام شناسی اوروالہاند محبت کے اظہار کا معیار کیا تھا؟ یہی بات میں اپنے قار ئین کو ہمجانا چاہتا ہوں کہ سر سال تک جابرانہ سیکولر نظام کے تحت گھٹ گھٹ کرسانس لینے والے ترکی کے متعلق جیسے ہے جھنا غلط ہے کہ وہاں فورا شراب اور قبہ خانوں پر پابندی لگ گئ ہوگی ، سیکولر دور میں غیر ملکی سیاحوں کے پروان چڑھائے گئے مغربی ماحول کو یک لخت ختم کر دیا ہوگا، جمہوریت کا خاتمہ کرکے امارت کا اعلان کر دیا گیا ہوگا اور جیسے ہی ہم میں ہے کوئی وہاں جائے گا تو اسے ہر طرف سیاحوں کے بہاریں اس شکل میں دیکھئے کو ملیس گی جس کا خاص تصور وہ باندھ چکا ہے۔ جیسے یہ اسلامی نظام کی بہاریں اس شکل میں دیکھئے کو ملیس گی جس کا خاص تصور وہ باندھ چکا ہے۔ جیسے یہ تو تع ورست نہیں ای طرح یہ بھی درست نہیں کہ وہاں اسلام اور اس کی بندرت کی تعفیذ کے حوالے اور تعی

## بالتفور ك كناريك

ہے کوئی کام ہی نہیں ہور ہااوروہ فاسقول فاجروں کا گڑھ یامغربیت ز دگان کی کھڈ ہے۔ تز کی کے حالیہ اسلام پسندوں (جن کی اسلام پسندی کومحاورۃُ آپ ای جبیہاا بتدائی دور میں مستمجھیں جیسے میرے مہمان کے حلووں اور کونڈوں والی شریعت سے محبت تھی) کی کامیابی کا اصل رازیہ ہے کدانہوں نے جب دیکھا کداسلام کے نام سے کام کرنے والوں کوانتخابات جیت کر بھی بار باراسمبلی کی معظلی اور جماعت بریابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے بیہ طے کیا کہ اسلام کا نام ليے بغير آپ وه كام ابنا شعار بنائيں جواسلام آپ ہے كروانا جا ہتا ہے، چنانچہ كھاتو وہ اپنے جبری سیکولر نظام ہے مجبور ہیں اور کچھ میہ کہ وہ اپنی رفقار دھیمی رکھنے اور فی الحال نام لینے یا دعو ہے کرنے کے بجائے کام کرتے رہنے پر توجہ دے کراچھے وقت کا انتظار کررہے ہیں۔ان کی حکمت عملی بیہ ہے کہ وہ ترک عوام کوریاست کی طرف سے ترقی اور انصاف ..... ہر قیمت ہر، ہرشکل میں ، ہر حالت میں .....فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔اگریہ چیزیں اسلامی ریاست اور فاروقی عدالت کی ذمه داری میں .....اورکون اس سے انکارکرسکتا ہے کہ بنیادی ذمه داری میں ..... تویقیناً بیسکولراورقوم پرست ترکول کے دل میں اسلام اور اسلام پہندوں کے لیے زم گوشہ اور نیک جذبات جنم دیں گی۔ تب داعیوں اور مبلغوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں۔

ہمارے ہاں کی ترتیب ہیہ کہ اسلام کے نام پر ووٹ لیاجائے پھر کام کیا جائے اور چونکہ
اسلام پہندوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اس لیے مزید ووٹ مانگے جائیں۔ مجبوری کا بیادہ جہاد
ہی اس وقت تک پھینٹا جائے جب تک لوگ بیزار نہ ہوجائیں۔ اس کے برخلاف ترکی میں
ترتیب ہیہ کہ اسلام کے بتائے ہوئے کام کر کے ووٹ لیاجائے پھر اقتدار کی طاقت مل جانے
پر ان کاموں میں تیزی لائی جائے اور اسلام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ ویر گئی ہے تو گئی





رہے۔اسلامی کام تورکے نہیں۔ صرف نام لینے میں تاخیر ہور ہی ہے۔اس فرق کا نتیجہ یہ ہم جب کام نہیں کرتے اور نا کام ہوجاتے ہیں تو بدنام اسلام ہوتا ہے۔ وہ جب کام کرتے ہیں اور نیک نام ہوتے ہیں تو اور نا کام ہوجاتے ہیں تو بدنام اسلام پندوں کے جصے میں آتی ہے۔ اور نیک نام ہوتے ہیں تو اچھی شہرت خود بخو داسلام اور اسلام پندوں کے جصے میں آتی ہے۔ بس ہم میں اور ان میں بیفرق ہے، لبذا انصاف یہ ہے کہ ہم ان کا مواز نہ خلافت راشدہ یا سلطنت عثانیہ سے نہ کریں بیفرق ہے، لبذا انصاف یہ ہے کہ ہم ان کا مواز نہ خلافت راشدہ یا سلطنت عثانیہ سے نہ کریں ، نہ آئیس ماڈرن اسلام کا ماڈل قرار دے کران چندممنوع عشقیات کی بیروی شروع کریں جو فی الحال ان کی مجبوری ہیں۔اور نہ ان ہے ہود گیوں کا اتنا چرچا کریں جو ان کوور ثے میں ملی اور جن کے تصفیے میں وقت گے گا۔





#### فرق کی بنیاد

ترکی میں اسلام بہندیا انصاف وترتی بہند سلسل کا میابیوں کاریکارڈ قائم کر بچے ہیں۔ دنیا محرکی دینی سیاسی جماعتوں اور اردگان کی جماعت کے طریق کارمیں فرق تو بہت ہے بیان کے جاتے ہیں۔ راقم الحروف بھی اپنے سفرنا ہے ''ترک ناداں سے ترک دانا تک'' کے آخر میں فرق بیان کرچکا ہے۔ یہاں مزیدا کی دوفرق جواس عاجز نے ملاحظہ کیے ، انہیں بیان کرتا ہوں۔ پچھ تو سب کے سامنے ہیں۔ پچھ تک عام دنیا کی رسمائی کم ہوتی ہے۔

پہلاتو مہاجرین کی خدمت کا ہے۔اس وقت ترکی میں دنیا کے سب سے زیادہ مہاجریا اپنے ملک کے حالات ہے مجبور ہو کرنقل مکانی کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں۔شام اور عراق تو خیر ہیں بی ابتلا کی لپیٹ میں (اللہ تعالی ان کے لیے اور سب مظلوم و بے گھر مسلمانوں کے لیے خبر ہیں بی ابتلا کی لپیٹ میں (اللہ تعالی ان کے لیے اور سب مظلوم و بے گھر مسلمانوں کے لیے آسانی کی صورت پیدا فرمائے) اس کے علاوہ وسطی ایشیا کے کئی ملکوں کے مسلمانوں نے جوائی





حکومتوں کے بخت گیررویوں سے ستائے ہوئے ہیں، جیسے تا جکستان، از بکستان، تر کمانستان
وغیرہ ....سب نے ترکی کی راہ لی ہے۔ اس کے علاوہ چینی تر کستان کے مسلمان ہوں یا برما کے،
موڈان ہو یا صومالیہ، کیمپول کے پناہ گزین ہول یا سیلاب وزلزلہ کے متاثرین، ترکی سب سے
پہلے، بلکہ یوں کہنے اردگان اور اس کی جماعت، بلکہ یوں کہنے ترکی کے اسلام پہندسب سے پہلے
آگے بڑھ کراسے گلے لگاتے ہیں۔ تعاون یا مدد چھوٹے لفظ ہوگئے ہیں۔ بیاس سے آگے بڑھ
کردل وجان سے فرض مذہبی ہجھ کران کی الی خدمت کرتے ہیں کہا ہے مہاجر ہونے پرفخر
ہونے لگتا ہے۔ مہاجر کے لفظ کو د افسان بیند میں عرزت اگر اس دور میں کس نے لوٹائی ہوئی
وہ بھی ترکی کے اسلام پہند ہیں یا معاف کیجیے، ترتی وافساف پہند ہیں جن کو ورثے میں ملی ہوئی
مجبوریاں ہمارے صحافی حضرات کو ہجھ میں نہیں آر ہیں۔

آپ شام کے مہا جرین کے گئی کیمپ میں چلے جا کیں۔ آپ کوریڈ کاریٹ پروٹو کول جیسا سلوک اوررو مید کیھنے کو ملے گا۔ مہا جرین کے لیے رہائش، طعام وعلاج کے علاوہ تعلیم اور ہنرک تربیت کا اعلیٰ بندو بست ہے۔ خود انہی میں سے جو شخص تعلیم یافتہ یا ہنر دال ہے حکومت اس کو وظیفہ دیتی ہے کہ وہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دے، آئیس تعلیم دینے یا کوئی مفید پیشہ کھنے میں وظیفہ دیتی ہے کہ وہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دے، آئیس تعلیم دینے یا کوئی مفید پیشہ کھنے میں لگائے۔ ان مہا جرین کے قیام وطعام کا معیار اور ان کی خدمت پرترک کارکنوں کے فخر وشکر کے جذبات و کھے کر بلا شبہ مہا جرین مکہ اور انصار مدینہ کی یادتازہ ہوجاتی ہے۔ ہم نے بھی افغان مہا جرین کی خدمت کی، لیکن شاید وہ ایسی نہ تھی کہ میز بان اور مہمان میں مہا جرین وانصار جیسا قریبی خدمت کی، لیکن شاید وہ ایسی نہ تھی کہ میز بان اور مہمان میں مہا جرین وانصار جیسا قریبی تو تو گئی ہوا اور اس نے ترکی کے دوٹر زیر بہت اچھا اثر ڈالا۔ ترک عوام نے بیہ وچاساری و نیا کی مظلوم عوام جس ترک حکمران سے مجت کرتی ہو اے اپنا قائد نہ بنانا یا سمجھنانا دانی نہیں تو اور کیا ہے؟

### باليفور ك كنارة



دوسرا فرق اس دن ملاحظه كرنے كوملا جب فقير كو " دارالشفقة "كے اندر جانا نصيب ہوا۔ جب ہم سلطان سليم كي متجد ہے حديث شريف كى اجازت لينے سلطان فاتج متجد جاتے تتصقورات ميں أيك بہت بڑی متروکہ عمارت کی تغییر نو ہورہی تھی۔ یہ قدیم زمانے کی طویل وعریض عمارت تھی جس کی کئی منزل تغییر نوبڑے اہتمام ہے جاری تھی۔اس کے اندرایک شعبہ فعال بھی ہو چکا تھا۔ بقیہ حصوں کی تغمیر ومرمت جاری تھی۔ایک دن دروازے کے قریب ایک شناساصاحب مل گئے،انہوں نے اندرآنے کی دعوت دی جواس خاکسار نے بصداشتیات قبول کی۔اندر گئے تو پرانے ترکی خط میں''وارالشفقۃ'' لکھا تھا۔ جے نیاسنہری رنگ دیا گیا تھا۔ کتبے کی زمین ہرے رنگ کی تھی۔ جبیبا کہ روضۂ اقدس پرترک ماہرین کے ہاتھوں خطاطی کی گئی ہے، بالکل ویسا ہی منظراورآ تکھوں کو بھا تا انداز تھا۔ ایک طرف یرانے زمانے کا ای خط میں ایک جھوٹا سا نادر کتبہ بھی تھا جو یادگار سنجا لنے کے انداز میں رکھا تھا۔ بتایا اليا كه عثاني دوريس بيد واراليتاي" تهارآج اس پهرزنده كرك دوباره يتيم بچول كي اعلى تربيت كاه بنايا جار ہاہے۔ دنیا بھر کے بیتیم خانوں میں جیسی تعلیم اور گذارے لائق تربیت کواس شعبے میں خدمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ان یتیم بچوں پر اس انداز میں محنت کی جاتی ہے، اور اس معیار کے خطیراخراجات کیے جاتے ہیں کہان ہے قوم کے قائد ورہنمااورا نتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدارجنم لیں۔ گھوم پھر کر جائزہ لینے ہے محسوں ہوا کدان بچوں کی ایسی نفسیاتی تربیت اور ذہن سازی کی گئی ہے کہ انہیں کی قتم کی محرومی کا احساس ہی نہیں۔ان کی عزت نفس اس درجہ بحال رکھی گئی ہے کہ وہ نہایت خود اعتمادی ہے ہروہ چیز سیکھ رہے ہیں جوانہیں آ گے چال کرمعاشرے کاعام فرزنہیں ،اعلیٰ اورممتاز شخصیت بنے میں مدددے سکے۔اس ہے کم ان کو ہدف ہی نہیں دیا گیا۔ بلاشبہ بیا نداز خدمت کم ہی کہیں اور ہوگا کہایک دونپیں،طلبہ کی ساری جماعت ہی کا مقصد حیات اعلیٰ معیار کی قومی خدمت میں حصہ داری ہواوراس کے لیےاعلیٰ مناصب کےحصول کوبطور ذریعہ نصب العین بنایا گیا ہو۔





اراده تو دوفرق لکھنے کا تھا مگرا یک تیسرا فرق لکھ دینا بھی ان شاءاللہ بے معنی نہ ہوگا۔ تیسرا اہم فرق میہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تعلیمی یا فلاحی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں تو انہیں ان کے منطقی نتیجے تک پہنچائے بغیراجھی اُمیدیں لگالی جاتی ہیں۔ترکی میں ایسانہیں ہوتا۔ان کے ہاں پہلے سے ہدف واضح ہوتا ہےاوران کی خدمات کا انداز ہ ای ہدف کوسا منے رکھ کر طے کیا جاتا ہے۔اس لیےان کی کامیابی یا نتائج کے حصول کا تناسب بہت بہتر بلکہ قابل رشک ہے۔اس بات کوفقیرا یک اورانداز میں کہتا ہے۔ ہمارے باں جماعتیں افراوسازی کے بجائے رکن سازی کی مہم چلاتی ہیں۔رکن کوئی بھی بن جائے تو وہ عہدیداربھی بن جاتا ہے،لیکن مطلوبہ فر دا کثر نہیں بنتا۔ان کے ہاں اسکول کی سطح سےافرادسازی ہوتی ہے پھر کوئی جماعت کارکن ہے نہ ہے ،مطلوبہ فردا کثر بن جا تا ہے۔وہ سیاست وسفارت ،تعلیم و انتظام، عدایہ، فوج و پولیس، صحت، غرض جس شعبے میں جائے، جماعتی نظریات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔مزے کی بات بیہ کہ یہ جماعتی نظریات اس معنی میں نہیں ہوتے کہ بڑے ہوکرکسی مخصوص جماعت ہے وفا داری نبھائی جائے۔ بید فقیق انسانی واسلامی نظریات ہوتے ہیں اور انسان کوحق و کچ کا ساتھ دینے اور ترقی وانصاف کا بول بالا کرنے پرمجبور کرتے ہیں۔ نتیجہ آخر کارانہی کی جھولی میں گرتاہے جنہوں نے اس کوتعلیمی منصوبے کے تحت تعلیم دی یا ٹیوشن پڑھا کی تھی یا فلاحی مہم کے تحت کو ئی خدمت کی تھی یا پیکیج دیا تھا۔خون اور سوچ میں رہے بس جانے والی چیز مجھی جدانہیں ہوتی۔ایسے خص سے ووٹ مانگنا تو نہایت کمتر بات ہےوہ تواس ہے بہت زیادہ لٹانے پر تیار ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب اردگان نے ..... مذکورہ بالا فرق ملحوظ رکھ کر کام کرنے کے بعد..... ایر ہوسٹس کو جاب کی اجازت دی جوموجودہ ترک قانون کے سراسر خلاف تھی، تو اگر چہ بیہ خالص

# بالفوران كنارشك

اسلامی فعل تھا،لیکن ' ترقی وانعماف' کے اسلامی کام کرنے کے بعد تھا،لبذا فوج جوسیکولرقانون کی محافظ تھی ، آ ڑے نہ آئی۔ بیچاب خبرخوال خواتین کے سرپر بھی آگیا۔ پھر ہوتے ہوتے آمبلی کی رکن خواتین کے سرپر بھی آگیا۔ پھر ہوتے ہوتے آمبلی کی رکن خواتین کے سرول تک جا پہنچا۔ واضح رہے کہ یہ ' اجازت' تھی ،' دھکم' نہ تھا۔ جتی کہ اب یہ عظیم واقعہ رونما ہوا ہے کہ اردگان نے فوج میں نماز کی اجازت وے دی ہے ۔۔۔۔ میں وہراؤں گا: مظم محفوظ کر لیا جوائی کا کم کے ہمراہ قارئین کی نذر ہے۔ مشلم محفوظ کر لیا جوائی کا کم کے ہمراہ قارئین کی نذر ہے۔

حضرات محترم! بیہ ہیں وہ فرق جوسر سری مشاہدات سے سامنے آئے اور بیہ ہیں وہ رویے جن کا بیجہ بیہ ہے کہ آج ممبر اسمبلی، براڈ کا سرز اور ایر ہوسٹس سے لے کرفوجی تک (جوقانونا سیکولرازم کے محافظ ہیں) اسلام پندوں سے متاثر ہیں اور بیہ ہے وہ انداز جس کی بنا پر حالیہ انتخابات کے دوران شام کے مہاجرین اردگان کے لیے ہمہوفت دعابلب تھے۔ مجھے یفین ہے کہ اردگان کی کامیا بی میں جہاں اس کی فلاحی سیاست اور مؤمنانہ فراست کا دخل ہے وہ ہیں ان مہاجرین اور بیتای کی دعا میں جھی رنگ لائی سیاست اور مؤمنانہ فراست کا دخل ہے وہیں ان مہاجرین اور بیتای کی دعا میں بھی رنگ لائی ہیں۔ جوسیاست دان اسلام کا نام لیے بغیر میہ سب اسلامی صفات حاصل کرلے، بلاشہوں آج اور کل کے ترکی میں جھیقی فرق کی بنیادر کھنے والا ہے۔ اسلامی صفات حاصل کرلے، بلاشہوں آج اور کل کے ترکی میں جھیقی فرق کی بنیادر کھنے والا ہے۔





#### تلاش كاسفر

حال ہی میں ہمارے ہاں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے ہیں۔اس دوران وہ تمام نعرے بازیاں، بلزبازیاں، وعدے وعید، دعوے دلائل اور شکوہ وجواب شکوہ دیجھنے سننے کو ملے جواس موقع پر ہماری روایت ہیں اور جن سے متعلق سب کو یقین ہوتا ہے کہ کھو کھلے، بے جان، طحی اور بحقیقت ہوتے ہیں۔ احقر راقم الحروف چونکہ برادر ملک ترکی میں بیسارے مناظر دیکھ کرآیا فاکہ وہاں کے اسلام پیند (آپ اصلاح پیند یا انقلاب پیند کہدلیں) جوموجودہ حکران جاعت کی طرف سے مسلسل کا میابیوں کاریکارڈ قائم کر چکے ہیں، مس طرح سے کام کرتے ہیں؟ جماعت کی طرف سے مسلسل کا میابیوں کاریکارڈ قائم کر چکے ہیں، مس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں کے ووٹ مانگنے یامہم چلانے کے مروجہ طریق کارکود کھر کرہنی بھی آتی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا۔ وہاں کے کارگن کسی کو بے وقوف بناتے ہیں نہ خود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس طرح وہاں کے کارگن کسی کو بے وقوف بناتے ہیں نہ خود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس طرح وہاں کے عوام نہ بے وقوف بناتے ہیں نہ خود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس کے طرح وہاں کے کارگن کسی کو بے وقوف بناتے ہیں نہ خود بے عزت ہوتے ہیں۔ اس کے طرح وہاں کے عوام نہ بے وقوف بناتے ہیں نہ تکھوں دیکھ کربھی اندھی کھائی میں رائے وہ بی کا

### بالتفورك كناريك



حق گراتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کی طرف ے جھوٹے وعدوں ،فرضی دعووں کا سیلاب آیا ہوتا ہے۔" سنتے جاؤاورشر ماتے جاؤ'' کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہر مرتبہ دھوکا کھا کر اور اس مرتبہ انقلابی تبدیلیوں کا عزم لے کر نکلنے والےعوام بھی ہنسی خوشی ایک باراور دھو کا کھانے پر پوری طرح آ مادہ و تیار ہوتے ہیں۔ ترکی کاموجودہ حکمران معاصر تاریخ میں مقبولیت اور فتح مسلسل کاوہ ریکارڈ قائم کرچ کا ہے جس کوتوڑنا دنیا بھرکے بونے حکمرانوں کے لیے ممکن نظرنہیں آتا۔اگر جہاس بات کوریکارڈ شناس عالمی میڈیازیادہ بیان نہیں کرتا ،گریدایک حقیقت ہے کہ ماضی قریب میں اس تناسب ہے سلسل کامیابی کے کوئی اور قریب بھی نہیں آ سکا۔اس شخص نے غربت زدہ بجین کے دوران استبول کی سڑکوں پر آئس کریم بیجنے ہے عملی زندگی کا آغاز کیا۔اسکول میں اچھے طالب علم اورا چھے کھلاڑی کی حیثیت ے نام بنایا۔ پھرسیاست میں استاذ نجم الدین اربکان کی شاگردی کی اور آخر کاراس کی جماعت کی طرف سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا۔ پھر قدرت کوٹر کی پر رحم آئی گیا۔ بدعنوانی، بدا قتصادی اور سستی و کا ہلی کے مارے ہوئے ترکی کے معمر دیبار'' کے جسم میں اس شخص نے ایسی انقلابی روح پھونگی کداس نے منصرف اپنی جماعت کے طرز سیاست میں انقلابی اور نتیجہ خیز تبدیلیاں کیس، بلکہ

پھوٹی کداس نے نہ صرف اپنی جماعت کے طرز سیاست میں انقلابی اور نتیجہ جیز تبدیلیاں کیں، بلکہ ترک معاشرے میں بھی ایسا سدھار لایا کہ کٹر ترک قوم پرست بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس عاجز نے خود ہے، حالا نکدان میں اوراس شخص کے نظریات میں بُعدالمشر قیمن تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جماری جماعت میں ہے کوئی شخص حکمران ہوکر ترکی اور ترک قوم کود نیا میں ایسامقام نہیں دلواسکتا

جیسااس شخص نے دلوایا ہے۔ جادووہ جوسر چڑھ کر بولے اور کمال وہ جس کی مثمن بھی گواہی دے۔

عام طور پر ہوتا ہے ہے کہ سیاست دان لوگ بولتے زیادہ اور کام کم کرتے ہیں۔ فیتے زیادہ کائتے ، نیچ میں کھڑے ہوکر تصویریں زیادہ کھنچواتے اور اس حساب سے عوام میں مقبولیت





کھوتے اوران کے دل سے اتر تے جاتے ہیں۔ اگر وہ خود دیا نتدار ہوں اور کام بھی کرنا چاہے ہوں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ (وزیر ارکان اسمبلی ، سیاسی عبد پیرار) نتھی ہوتے ہیں کہ اس کے ہوں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ (وزیر ارکان اسمبلی ، سیاسی عبد پیرار) نتھی ہوتے ہیں کہ اس کے بہر بھی کاٹ دیتے ہیں اور یہ بیچارہ شوق پر واز دل میں لیے انتخابی مدت سد مارجا تا ہے۔ موجودہ ترک حکمران کو خدا نے ایسی محرا تگیز مقاطیسی شخصیت دی کہ اس نے نہر ف اپنی خداداد قابلیت و دیا نت سے ایک نے ترک کی بنیاد رکھی ، بلکہ اپنی جماعت کی ذبن سازی میں بھی کا میا بی حاصل کی ، البذا کے عرصہ بل گولنٹ حضرات ایری چوٹی کاز ورلگا کر بھی وہ الزامات ثابت نہ کر سکے جن کی بنیاد پر وہ اس کا تحت الٹ کرام ریکا واسم ائیل کی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔

انتخابات قوی وصوبائی ہوں یابلدیاتی، ہمارے ہاں ووٹ مانگنے اور رائے عامہ کواپنے میں ہموار کرنے کے ایسے ایسے بھونڈ کے طریقے افتیار کیے جاتے ہیں کہ عقل و تہذیب اپناسر پیٹی رہ جاتی ہے۔ اگر نفیاتی اصولوں کے تحت فورے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ہما میدوار کہر باہود بھے ووٹ وینا" اپنی عقل کوگالی دینے کے مترادف ہے۔ ووٹ مانگنے کے حوالے سے سادہ سااصول وہ ہے جوایک فاری کی ایک مشل میں کبی گئی ہے: 'معطر آس است کہ فود ہو بین کہ عطار آس است کہ فود ہو بین کہ عطار آس است کہ فود ہو بین کہ عطار بگویڈ ' سے 'خوشہووہی ہے جو فود مہک کراپنا آپ منوائے عطافر وش کو پچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوں' ترکی میں ترقی وانصاف پارٹی نے سب سے پہلے تو اپنی اہلیت منوائی۔ ان کی جماعت کے بول علی اور لوگ اعلی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ماحول کے برخلاف ہا شکر میں ان کی ایک و بہن سازی کی جاعت کے جاتی ہے کہ دوہ وہاں سے محب وطن بن کر نکلتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات یا جماعت سے زیادہ ملک اور ملت کے مستقبل کی قلر ہوتی ہے۔ والمیت وقابلیت کے بعدانہوں نے غیر معمولی دیا نہ کا مظاہرہ کیا اور بدعنوائی سے بچتے ہوئے فلاح عامہ کے ایسے کام کیے کہ ترقی یافتہ فلاحی ریاستوں کو پیچھے چھوڑ ویا۔ ادرکان کا نظریہ تھا کہ آپ عوام سے ووٹ نہیں مائلو۔ بس اپنی قابلیت اور دیانت دو چیزیں ویا۔ ادرکان کا نظریہ تھا کہ آپ عوام سے ووٹ نہیں مائلو۔ بس اپنی قابلیت اور دیانت دو چیزیں

## باليفور لي كناريك

ثابت کر دو جمہیں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔اس عاجز نے استنبول کی ایک مشہور سڑک ہرتر ک مٹھائی اور جائے کی وہ دکان دیکھی ہے جس میں اردگان مٹھائی کھانے اس وقت داخل ہوا جب وہ اس زیرتھمیرسڑک پر جاری کام کی تگرانی ہے تھک کر جائے پینا جا ہتا تھا۔ دکان کے ما لک نے اس موقع کومحفوظ کر کے دیوار پر آ ویزاں کررکھا تھااور بیہ منظر گواہی دے رہاتھا کہ سیاست دان تبھی کامیاب ہے جب خود بھی کام میں بُتا ہوا ہواور اپنے ساتھ چلنے والوں میں بھی یہی جذبہ پھونک سکتا ہو۔ ہمارے سیاست دانوں میں ہے اکثریت ان موروثی حضرات کی ہے جواپنی قابلیت ہے قوم کومتاثرین نہیں کرسکے۔بقیہ تعدادان حضرت کی ہے جنہوں نے اپنی 'صلاحیتوں'' ہے قوم کواس قدرمتاثر کر دیا ہے کہ وہ اب ان کی دیانت پراعتاد کرنے کو تیاز نہیں ،الہذا یہ بے تو فیقے قائدین اس کٹی پٹی قوم کی رہی تھی آرز وؤں کو ہرنگ مرتبہ ڈبوڈ بوکر اُبھارتے ہیں اور پھراُ بھار اُبھار کر ڈبوتے ہیں۔اس قوم کا حافظ بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ جنگ آزادی کے بعد انگریز ہے فی مرد مجاہدا کیک مربع زمین یا بیس جاندی کے رویے (اس زمانے میں ایک مربع زمین بیس نقر کی روایوں کی آتی تھی ) لینے والوں کوجس طرح بھول جاتی ہے،ای طرح اسمبلی میں تھلم کھلا منڈی میں اپنا بھاؤ تاؤ کرنے والوں کو بھی فراموش کردیتی ہے۔ تبھی تو ہر طرف ''وم مس<mark>ت قلندر''</mark>ہے، کیکن قلندر ے کہ نیدم پکڑتا ہے نہ ستی میں آ کر دیتا ہے۔

ہم میں اور ترکی کے انقلاب پہندوں میں ایک فرق میں ہے کہ ہم اس وقت انتخابی مہم میں اور ترکی کے انقلاب پہندوں میں ایک فرق میں ہے کہ ہم اس وقت انتخابی مہم شروع کرتے ہیں جب انتخابات سر پرآتے ہیں۔ اردگان کی جماعت اس دن اگلی انتخابی مہم جیتی ہے۔ انتخابات کے دنوں میں تو وہ فقط میہ کرتے ہیں کہ ایک ایک ووڑ ہے یہ پوچھتے ہیں: ''بلس میں بتا کمیں کہ ایک کون می خدمت ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایک ووڑ ہے یہ پوچھتے ہیں: ''بلس میں بتا کمیں کہ ایک کون می خدمت ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں گرائی ان کے کارکن





آ خری دنوں میں بس اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جوانہیں انتخابات والے دن مثالی کامیابی کی شکل میں ملتا ہے۔

انگریز جاتے وقت ہماری افسرشاہی میں کا بلی اور بدعنوانی کا اور ہمارے سیاست دانوں میں مفاد پرتی اور مال بٹوری کا جو نیج بوکر گیا تھا، وہ ہمیں پستی کی ''ورست سے'' پر قائم رکھنے کے لیے کانی شافی ہے۔ اگر پاکستانی قوم کو ان دو چیزوں سے نجات مل جائے تو اس جیسے امکا نات رکھنے والا ملک اور اس جیسی صلاحیت والی قوم دنیا میں نہیں ،گریہ صفات کسی اردگان کی تلاش میں ہیں ۔ نجانے تلاش کا یہ سفر کب مکمل ہوگا اور خدا جانے ہمارے ہاں ایسانجات دہندہ کب آئے گا؟





#### غازی خسرو بیگ کامدرسه

''فازی خسرو بیگ' سرائیووکا پہلا گورز تھا۔ بلقان یعنی موجودہ بوسنیا، سربیا، کوسوو وغیرہ فتح ہوا تو خلافت عثانی خسرو نہایت بیدار ہواتو خلافت عثانی کی طرف ہے اسے بیبال کا پہلا گورز مقرر کیا گیا۔ فازی خسرو نہایت بیدار مغز، منصف مزاج ، اور دور رس نظرر کھنے والے حکر ان ثابت ہوا۔ اس نے بیبال کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جہال اور بہت سے اقدامات کیے ، وہال ایک کام بلکد ایک کارنا مدید کیا کہ فلاح و بہبود کے لیے جہال اور بہت سے اقدامات کیے ، وہال ایک کام بلکد ایک کارنا مدید کیا کہ لائے ۔ 1531 ء میں ایک عظیم الثان جامعہ تغییر کروایا۔ اس نے دیکھا کہ بلقان خشکی میں مسلمانوں کے لیے ایسا جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف متعصب عیسائیوں کا سمندر ہے۔ اگر خدانخواست بھی بہال خلافت کی گرفت کمزور ہوگئی تو بیمسلمان چاروں طرف سے گھیرے میں آ جا کیں گے ، لہذا بیال ایک ایسا اوارہ ہونا چا ہے جو ایسے لوگ تیار کرے جو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی بیال ایک ایسا اوارہ ہونا چا ہے جو ایسے لوگ تیار کرے جو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی راہنمائی بھی کریں اور حفاظت بھی ۔ اس زمانے میں یہاں کے بیجے اعلی تعلیم عاصل کرنے ومثق





اور بغداد جایا کرتے تھے۔غازی نے پہیں ایک ایساادارہ بنادیا جو یہاں کےمسلمانوں کوعلاء بھی دے اور سپیرسالا ربھی ۔ سائنس دال بھی اور سیاست دان بھی ۔ نظر بیبھی دے اور نظریاتی لوگ بھی۔ایسے مدارس و جامعات جہاں دینی علوم اور دینوی فنون تیجا کیے جاتے ہوں ، دنیامیں جابجا موجود تھے،کیکناس جامعہ کی خصوصیت بیٹھی کہاس کی تغمیر سے پہلےا پسےاو قاف کا انتظام کیا گیا جن كى آيدن سے بدررستقير كيا جائے چراسے چلايا جائے۔عام طور پر مدرسد كے ليے زمين وقف ہونے کے بعداس پر مدرسہ کی تغییر شروع ہوجاتی ہے۔ یہاں ایبانہیں ہوا۔ یہاں وقف زمین سے ایسی پیداوار حاصل کرنے تک انتظار کیا گیا جس سے مدرسہ تقمیر ہونے کے بعد اخراجات کی بھی تنگی نہ ہو کسی بھی عمارت کی زمین اور تغمیر کے لیے رقم زیادہ در کار ہوتی ہے اور چلانے کے لیے نسبتاً کم ، لہٰذا اگر اوقاف کی آمدنی اتنی ہو کہ مدرسے تغمیر ہوسکے تو بعد میں اس کے اخراجات ہے کئ گنارقم بچتی رہتی ہے جواس کی شاخوں کی تغییراور دیگر مقاصد میں کام آ سکتی ہے۔ بہرحال غازی خسرو بیگ بلقان کے مسلمانوں کو بیہ مدرسہ بھی تحفے میں دیا اور اس کے ساتھ خطیر آیدنی والے اوقاف بھی۔اس نے بدیغام دیا کہ بیدار مغز حکمران کا ویژن بہت وسیع ہونا جا ہے اور منصوبہ بندی بھی۔ دنیامیں کا میاب وہ قوم ہے جس کا تصور بھی اپنا ہواور اس تصور میں رنگ بھرنے کی منصوبہ بندی بھی اس کی اپنی ہو۔اگرخواب قوم کا اپنانہیں تو اس میں جتنے بھی رنگ بھر لیے جائیں ،تعبیر پچھاور ہی آئے گی۔استعاری طاقتیں جب کسی سے اس کامستقبل چھیننا جاہتی ہیں تو اے ایک تصور دے کر رخصت ہو جاتی ہیں۔غیروں کا دیا ہوا تصور ایبا جال ہوتا ہے جس میں جتنا پھڑ کا جائے وہ اتنا کھال کے اندراتر تا جا تا ہے۔ جب تک مکڑی کے اس جالے کے تاریود بکھیر کرصالح تصور کے تحت جینے کا عزم نہیں کیا جاتا،اس وقت تک جسمانی غلامی ہے زیادہ بدتر چیز'' ذہنی غلامی'' سے جان نہیں چیٹرائی جاسکتی۔

## بالفوران كنارشك

غازی خسر و بیگ دنیا ہے چلا گیا۔اس کا صدقہ جار بیہ بلقان کےمسلمانوں کےاس وقت كام آيا جب كوئى اور چيز كام نه آرجى تقى يقريباً ساڙھے تين سوسال بعد 1880ء ميس يہاں پہلی فرقہ وارانہ سل کشی ہوئی۔مسلمانوں کو جاروں طرف ہے گھیر کرفتم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وفت وہ لوگ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوگئے جواس مدرے سے فارغ انتھ سیل تھے۔ یعنی کئی سوسال بعد غازی خسر و بیگ کی ستعقبل بنی اور مستقبل کی خا که گری کام آگئی۔ پھر جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں ایسی ہی کوشش کی گئی۔نسل کشی کی یہ مہمات پورپ سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے تھیں انیکن غازی خسرو بیگ کا وژن نہایت واضح اوراس کامنصوبہ نہایت مکمل تھا۔اس کے بنائے ہوئے ادارے سے مسلمانوں کے نظریاتی وجوداور قوی تحفظ کے ذمہ دار پیدا ہوتے رہے اوران کا نام ونشان مٹانے کی کوشش کرنے والے نا کام ہوتے رہے۔1992ء میں چوتھااورعظیم ترین قبل عام ہوا۔منصوبہ بیتھا کہا پہین کی طرح بوسنیا ہے بھی مسلمانوں کا نام مٹادیا جائے ،لیکن بیرمدرسہ نہ صرف بیر کہ ایک نظریے کے تحت تغمیر ہوا تھا، بلکہوہ نظریے کے تحت جینے والے ایسے افراد بھی تیار کرتا تھا جواپنی فنامیں قوم کی بقا کاراز سبچھتے تھے۔ جواجماعی مفادیر ذاتی مفاد قربان کرنے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔ وہ جان دیتے رے، تو م کوحیات ملتی رہی۔ بندے گرتے رہے، کیکن حجینڈ ابلندر ہا۔

بوسنیا کے صدر عالی جاہ عزت بیگ اور مشہور کمانڈر زائن امامووج اسی مدرے کے پڑھے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے بغیر کسی بیرونی امداد کے نسل کشی کی بین الاقوامی مہم کا سامنا کیا اور اپنی قوم کو بچانے میں کا میاب رہے۔ آج مدارس کی تعلیم کا بیطریقہ اور مدارس کے اخراجات پورا کرنے کا بیطریقہ دونوں ہم ہے رخصت ہوگئے ہیں۔البتہ دنیا کی بڑی بڑی ہوئی نیورسٹیاں اس وژن کے تحت چل رہی ہیں اور ان کے اربول ڈالر کے اوقاف ان کوخود کفیل بھی بنائے ہوئے وژن کے تحت چل رہی ہیں اور ان کے اربول ڈالر کے اوقاف ان کوخود کفیل بھی بنائے ہوئے





ہیں۔ مغرب کی یو نیورسٹیوں میں تیسر کی دنیا کی قیادت کی تیار کی کا نظریہ وقف کے اس نظام سے

پورا کیا جارہا ہے جو ہمارے آباء واجداد کا نظریہ اور نظام تھا۔ ہمارے اسلاف دینی قیادت اپنی

سرز مین سے تیار کرتے تھے اور اپنے وسائل کے بل ہوتے پر تیار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کی

دنیوی قیادت باہر سے تیار ہوکر آتی ہے اور وینی قیادت کی تیاری کا نظام خود کفالتی ذرائع پر ہنی

منہیں۔ اس لیے ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ ہمارے بحمان ہیں کہ ان کے جنم

لینے میں اتن ہی دریگتی ہے جتنی اس کیلے بحران کے ختم ہونے میں۔ مسئلہ غیروں سے بیھنے کا نہیں ، اپنی متائے گم گشتہ کی دریافت کا ہے۔

میراث کوزندہ کرنے کا ہے۔ دوسروں کی تقلید کا نہیں ، اپنی متائے گم گشتہ کی دریافت کا ہے۔

آسانوں پرنظر کر، الجم ومہتا ہو کہو





#### كامياني كى كليد





عراق اورشام پرترکی کا دعوی ختم کرئے آخرالذکر دونوں مما لک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ ای
معاہدے کے تحت نوآ موز جمہور بیتر کی کوعالمی سطح پرتشایم کیا گیا۔ گویا خلافت کے سابقے کوختم
کرواکراور غیر خلافتی طرز حکومت کو قبول کر کے احسان عظیم کیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مماری 1924ء
کوخلافت کے خاتمے کا اعلان کرویا گیا۔ سلطان اور الن کے اہل خانہ کو ناپہند بیرہ شخصیت قرار
دے کرجلاوطن کرویا گیا۔ آخری سلطان محمر ششم وحید الدین (1861ء تا1926ء) 17 رنومبر
1922ء کو ملک چھوڑ گئے۔ 50 سال بعد 1974ء میں ترک قومی مجلس اعلی نے سابق شاہی
خاندان کوترک شہریت عطاکرتے ہوئے وطن والیسی کی اجازت دے دی۔

# باليفورك كنارشك

چاہیے تھا کدال کے ہاتھ کو تھام لیتے تا کہ خود بھی شفایاتے اور شاید ترک بھی ہم ہے کچھ نہ پکھی دوا پالیتے۔ لہذا دونوں ملکوں کے درمیان دوسطح پر کام کی ضرورت تھی جو پوری نہیں ہورہی اور ایک صدی بعد آنے والے تاریخ کے اس نادر موقع کو مزید ضائع کیا گیا تو پھر چڑیاں کھیت چگ جا کیں گی اور ہاتھ ملنے سے پچھ نہ ہووت۔

ایک تو علمی ونظریاتی اعتبار سے علمائے پاکتان کوعلمائے ترک سے روابط بڑھانے اور افادے واستفادے کی ضرورت ہے۔ ورنہ وہاں قسماقتم لوگوں اور رنارنگ داعیوں کی ایسی یلغار ہے کہ الامان الحفیظ!! کل کے منفی تبھروں ہے آج کی مثبت کوششیں بہتر ہی نہیں ، لازم بھی ہیں اور جماری روایت بھی۔ نیز فرض بھی ہیں اور قرض بھی۔

دوسرے تجارتی سطح پر تعلقات بڑھانے اور باہمی تجارت کوفروغ دینے کی ضرورت ہے۔

ترکی کی مصنوعات عالمی معیار کی ہوتی ہیں اور ان میں سے متعددا شیائے صرف کی پاکستان میں

ہے تحاشا کھیت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی چند چیزوں کی ترکی میں بہت ما نگ ہے اور گئ شعیج ( جن کی نشان دہی میرا میدان نہیں ، تاجر حضرات کا اپنا میدان ہے اور اپنا کام ہے۔ وہ

ہیا ہیں آو چند لحموں میں سب کچھ جان سکتے ہیں۔) ایسے ہیں جن پر فی الفور توجہ نہ دی گئی ، تو آٹار رہ ہیں کہ بھارت ان منڈیوں پر قبضہ کر لے گا ، البذا اس وقت پاک ترک تجارت نہ صرف بتارہ ہی ہی کا ذریعہ بلکہ تو می وہلی فریضہ کی ہے۔ ذیل میں ایک نقشہ جاتی رپورٹ پیش کی جارتی ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مواقع سے فائدہ اُٹھانے میں کتنے ست اور کا بل اور ہمارے حریف کتنے تیز وطرار اور جیا بک دست ہیں۔ شاید کہ فقیر کی دہائی کسی صاحب دل پر اثر کر جائے علیا نے کرام اور تا جرحضرات اپنا اپنا فرض بیجیان کر اپنا اپنا میدان سنجالیں اور ہم کف اسوس ملنے کے بجائے گشدہ بہاروں کولوفنا ہواد کھے تیں۔



یجھ عرصے ہے بعض پاکستانی اخباروں میں ترکی کے والے سے بینجریں وقفے وقفے سے گردش کر رہی ہیں کہ حکومت ترکی نے ( پہاں مراد صدر رجب طیب اُردوگان کی ذات سے ) میڈیا پر قد عنیں لگا کرآ زادانہ اظہاررائے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کردی ہیں۔ ناپندیدہ کالم نگاروں کوعدالتی کارروائی کے ذریعہ نہ جیلوں میں بھیجا جارہا ہے بلکہ اخباری انظامیہ کو ہٹا کران کی جگہ ہم خیال میڈیا نمائندوں کومقرر کیا جارہا ہے۔ اس ضمن میں دوترک روزناموں میں نمائندوں کومقرر کیا جارہا ہے۔ اس ضمن میں دوترک روزناموں میں اور جمہوریت کی مثالیں دے کریباں کے کچھ کالم نگارترکی حکومت پر بیالزام لگا رہ ہیں کہ حکومت اپنے خالفوں کی آ واز دبانے کے لیے بیچر ہاستعال کر رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں ترکی خالف خبروں کی تربیل جیرت آگیز بات ہے۔ یہاں کے کالم نگار حضرات یقیناً ایسا میڈیا میں ترکی خالف خبروں کی تربیل جیرت آگیز بات ہے۔ یہاں کے کالم نگار حضرات یقیناً ایسا جان او چھڑ کرنییں کررہے ، اس کی وجہ ترکی کے سیاسی ومعاشرتی حالات سے ان کی کم خبری ہے۔





چوں کہ وہ اپنے کالم کا پیٹ بھرنے کے لیے پور پی میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور پورپ ہمارا کتنا مخلص ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ترکی کے موجودہ حالات کی بک رخی تصویر کشی کررہے ہیں۔ بینا قابل مجھ بات ہے۔ کسی بھی باوقار میڈیا کے لیے روانہیں کہ وہ کسی براور ملک کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے مصدقہ ذرائع کو اختیار نہ کرے۔ ایک ایسا ملک جس نے بہال وسیع پیانے پر سرمایہ کاری کررکھی ہو، اس ملک کے حالات کی بیک رخی تصویر دکھا ناکسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے عوام میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تصویر کا دوسرارخ بھی چیش کیا جائے تا کہ لوگوں کے سامنے بچے صورتحال آسکے۔

تركى حكومت پرلگائے جانے والےالزامات كى اصل حقیقت درج ذیل ہے:

"زمان اخبار" نام نهاداسلامی تنظیم جو پوری دنیامیں گون تحریک کے نام سے معروف ہے، کا نمائندہ اخبار " نام نهاداسلامی تنظیم جو پوری دنیامیں پناه گزیں ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت نے خمائندہ اخبار ہے۔ اس تحریک کے کرتادھر تاامریکا میں پناه گزیں ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت نے چند مہینے پہلے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ترکی میں ایک ایس دہشت گر دینظیم کے سربراہ ہیں جس نے موجودہ ترکی حکومت یعنی جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی کا تختہ جراور تشدد کے ذریعے اُلٹنے کی کوشش کی ہے۔

ایک عدالتی فیصلے گی رو سے مذکورہ "متوازی ریائی ڈھانچ" نے پولیس، عدلیہ اورفوج جیسے حساس ادارے میں اپنے حامی پیدا کیے، سلح دہشت گردنظیم قائم کی، دھمکی کے ذریعے لوگوں سے بیسالونا اوراپنے مذموم مقاصد کے لیے خرچ کیا، قومی سلامتی کے متعلق ایسی معلومات جن کا اخفا میس رکھنا ضروری تھا، جاسوی کی غرض سے آنہیں حاصل کیا اور پھرانہیں اخبارات میں شابع کروایا گیا۔ ان الزامات کے ثابت ہونے پرعدالت نے ان لوگوں کو ملازمتوں سے برخواست کردیا۔ بعض کو جیل بھیج دیا گیا۔ چندلوگ جن میں "زمان اخبار" کے صحافی، چیف ایڈیٹراور ببلک





پراسکیوٹر بھی شامل ہیں، فرار ہوگر یورپ میں پناہ گزیں ہو گئے۔قومی سلامتی کے خلاف برسر پرکار ہونے کی وجہ ہے ''متوازی ریاسی ڈھانچ'' کو ملکی سلامتی کے خلاف عناصر کی کینگری میں شامل کرلیا گیا ہے۔ چوں کہ بیا خباراوراس کی انتظامیہ فدگورہ بالا'' متوازی ریاسی ڈھانچ'' کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور سہولت کار کے طور پر کام کر رہی تھی، اس لیے استنبول کے پبلک براسکیوٹر نے مارچ کے خروع میں'' زمان اخباز'' کی انتظامیہ کو مفروط ولائل کی بنیاد پر ہٹا کران کی جگہ غیر جانب وارانتظامیہ کو مقرد کر دیا۔ جہاں تک'' جمہوریت اخباز'' کے کالم نگار جان دوندار، آردم گل اوران جیسے دیگر صحافیوں کا تعلق ہے، وہ بھی قریب قریب فدکورہ بالا الزامات کے حت گرفتار کر کے جل جھے۔

اب عدالتی کارروائی کے بتیج میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئ ہے کہ ترکی کی عدالتوں میں جن صحافی یا عدالتوں میں جن صحافی یا عدالتوں میں جن صحافی یا بیشہ ورانہ مرگرمیوں کی وجہ ہے جیل میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ ندگورہ بالا جاسوی سرگرمیوں کی وجہ ہے جیل میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ ندگورہ بالا جاسوی سرگرمیوں کی وجہ ہے جیل میں بیں۔ رہی بات صدر ررجب طیب آردوغان کی طرف ہے چند صحافیوں اور سیاست دانوں کے بارے میں عدالت میں چلائے گئے مقد مات کی ، تو گوئی بھی غیرت منداور باوقار آدمی اپنی ذات یا اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں جگ آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب سوال میہ ہے کہ ندگورہ بالا عدالتی کارروائیوں کو ان صحافیوں اور سیاست دانوں کے ساتھ شخصی خصومت اور آمریت پسندانہ مزاج سے منسوب کر کے تنہا صدر رجب طیب آردوغان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کیوں کی جارہی ہے؟ ان الزامات نے ربیاں وقت جنگ کی صورت اختیار کیوں کی ہے؟ اس کا جواب ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ یہاں اتنا بتا نا بی کانی ہے کہ اندرونی و بیرونی میڈیانے دنیا مجر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں یہاں اتنا بتا نا بی کانی ہے کہ اندرونی و بیرونی میڈیانے دنیا مجر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں





کے حق میں بین الاقوامی سطح پر مسلسل آ واز بلندر کھنے کی پاداش میں صدرر جب طیب اُردوعان کو تختۂ مشق بنایا ہوا ہے۔

واضح رہے کہ متوازی ریاتی و ھانچہ نائی دہشت گروتظیم سال 2012ء ہے مسلسل جسٹس اینڈ ڈیویلپینٹ پارٹی کی حکومت کے خلاف سرگر میاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لیے مختلف مزاجوں اور پیشوں کے لوگوں کو بطور آلہ استعال کر رہی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف مزاجوں اور پیشوں کے لوگوں کو بطور آلہ استعال کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ تنظیم ترکی کے خلاف عالمی سازش کا بھی حصہ ہے۔ آخری بات یہ کہ حال ہی میں ہونے والی آیک رائے شاری سے خلابر ہوتا ہے کہ ترکی عوام کی بڑی آکشریت و متوازی ریاسی و ھانچہ نے کہ خلاف کی جانے والی عدالتی کارروائی کی جمایت کرتی ہے۔





#### ان دنوں کی کہانی

تركى ميں جارد ہائيوں سے قيام پذراكي باكتاني شرى كى سبق آموز داستان

المنان ہے ہمارے مہمان خصوصی ایک الی شخصیت ہیں جوکل پاکستان ہے ایک طالب علم کی حیثیت ہے ہرا دراسلامی ملک ترکی گئے اور آج وہاں ایک معزز شہری کی حیثیت ہے پاکستان اور ترکی دونوں حلقوں میں معروف ہیں۔ آج ہے ہیں پنیتیس برس قبل جب وہ ترکی پہنچے تو وہاں کے حالات قطعاً پھھاور ہے۔ ان تین چار دہائیوں کا جوعرصانہوں نے وہاں گزارا۔ اس دوران وہاں کے حالات میں مختلف موڑ آئے اور اس دوران خود ان پرکیا بہتی ؟ اس دوران ترکی میں انہوں نے کیا چھ ہوتے ہوئے ویکھا؟ یہ ایک دلچیپ داستان ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوالات کو مختلر کھیں اور معزز مہمان کو بولئے کا اپورا موقع ویں۔ آج کی محفل کا آغاز اس کتھے ہے کہ مربی کہ اس دوران ہوتے ہوئے دیں۔ آج کی محفل کا آغاز اس کتھے ہے کہ بی وہ ہے آپ نے اعلی تعلیم کے لیے ترکی کا انتخاب کیا؟ وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بحثیت مسلمان اور مہمان آتے ہیں کیا گیجھ دیکھا پڑا؟ کس طرح سے وہاں جانے کے بعد آپ کو بعد آپ کو بھی اور اس جانے کے بعد آپ کو بعد آپ کو بھی کی اس کا بھی کو بعد آپ کو بھی کیا گیگھ دیکھا پڑا کا کھی کیا گیگھا کے بعد آپ کو بھی کو بھی کی کے بعد آپ کو بھی کو بھی کیا گیموں کو بھی کو بھی کی کو بھی کیا گیا گیموں کی کو بھی کو بھی کی کیا گیموں کی کو بھی کیا گیموں کی کو بھی کی کو بھی کیا گیموں کیا گیموں کی کو بھی کیا گیموں کیا گیموں کی کے کینے کی کو بھی کیا گیموں کیا گیموں کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کیموں کی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی

# بالتفور ل كناريك



آپ نے اپنی تعلیم کوبھی جاری رکھا اور کس طرح اپنے ملک کے وقار ،نظریات اور مذہبی ترجیجات کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔لیکن اس سب پچھ سے پہلے بھی مید کرتر کی جانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟

ڈاکٹر صاحب: آپ نے بڑی یا دگارتنم کی کہانی چھیڑر دی۔ ترکی جانے کا اتفاق کچھاس طرح ہوا کہ جب میراایف ایس می اختیام کو پہنچا تو ہم کچھ دوست آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ اب آ گے کیا ہوگا؟ ای طرح ایک دفعہ میں اپنے دوست کے پاس سیالکوٹ گیا۔میرے دوست اجمل نے بتایا کہلیم جو بماراساتھی تھا وہ ترکی پڑھنے کے لیے جار ہاہے تو تم کیوں نہیں جاتے؟ تو مجھے جرت ہوئی کہ بدرخ کہاں سے نکل آیا؟ میں نے کہا آپ بھی کوشش کرو۔اس نے کہا کہ چلوکوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات ہی کررہے تھے کہ میرے دوست اجمل کے پچھ دوست آئے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ وہ آگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے ۔اس وقت اجمل نے انہیں میرا تعارف یول کروایا کہ بیرہارے دوست خاور ندیم صاحب ہیں۔انہوں نے ابھی ایف ایس ی کی ہےاور بداب مزیداعلی تعلیم کے لیے ترکی جارہے ہیں۔ یعنی کدابھی تھوڑی در پہلے وہ مجھے مشورہ دے رہاتھااورتھوڑی درییں اس نے خود ہی اعلان بھی کر دیا کہ بیز کی جارہے ہیں۔اب اس نے جس موقع ماحول میں بیہ بات کی اس وفت مجھےا نکار کی جراُت بھی نہ ہوسکی کہ میں کہوں کہ میں نہیں جار ہا۔اس طرح میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔انہوں نے بھی میری طرف مدح سرائی نظروں ہے دیکھا کہ واہ بھی! ہیلڑ کاتعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جار ہاہے۔ پھر جب میں گھر گیا تو بڑا پریشان تھا کہ بہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ والدصاحب ہے بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا! اگر تمہیں یہ تھیک لگتا ہے تو میں تمہارے والدے بات کروں گی۔والدصاحب کو پتا چلاتوانہوں نے کہا کہاس ہے کہیں کہ جا کر معلوم کرے کہ حقیقت کیا ہے؟ اگر وہاں پڑھائی ٹھیک ہے تو سوچتے ہیں۔اس طرح وہ سلسلہ





#### چل پڑا تو کچھ عرصے بعد ہم تر کی پہنچ گئے۔

#### الله وقت ياكتان مين تركى كے بارے مين أيك ياكتاني طالب علم كاكيا تصورتها؟

اس وقت اوراس عمر میں تو ذاتی طور پر پھی معلومات نہیں تھیں۔ سوائے اس کے کہ سلیم ترکی جارہا ہے جو کہ نہیں گیا تھا اور یہ پہا چا کہ پھی دوست پہلے ہے جا چکے ہیں۔ ان میں ہے ایک میرا ہم سبق بھی تھا جو وہاں جاچکا تھا۔ ہمیں ترکی کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی نہیں میرا ہم سبق بھی تھا جو جہارے بوڑھے حضرات داداوغیرہ یاان کی عمر کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں تھیں ۔ البتہ جو ہمارے بوڑھے حضرات داداوغیرہ یاان کی عمر کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں لال ٹوپی والا، عثمانی سلطنت والا ترکی تھا۔ وہ یہی بچھتے تھے کہ وہاں ہرکوئی سرخ ٹوپی بہنتا ہے۔ وہاں لوگوں کی اکثر بیت داڑھی ، نماز والی ہے۔ یعنی کہ ان کے اپنے زمانے میں ترکی کا جونشہ تھا وہ وہاں لوگوں کی اکثر بیت داڑھی ، نماز والی ہے۔ یعنی کہ ان کے ذہنوں میں تھا اور درمیان میں ترکی جوایک لیے عرصے تک اسلامی دنیا ہے دورا یک سیکور ترکی رہا، اس درمیا نے عرصے کے بارے میں ان حضرات کوکوئی خاص معلومات نہیں تھیں کہ اب یہ ملک کیسا ہے؟ اور وہاں دین کا کیا حال ہو چکا ہے۔

میں نے کا غذات وغیرہ بنائے ، جمع کروائے اور انظرہ یو نیورٹی ترکی بین گئے گیا۔ وہاں جب پہلے دن ہاشل تک رسائی ہوئی تو میرا وہ دوست جو مجھ سے پہلے جا چکا تھا، وہ گیٹ پر مجھے بڑی خوش سے ملا۔ ای نے میر نے ختلف کا مخمٹائے اور مسائل حل کروائے۔ نماز کاوقت ہوا تو میں نے نماز پڑھی تو میر سے اس ساتھی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ دیکھو! یہاں پر کہیں اوھراُدھر کھڑ ہے ہوکر نماز نہیں پڑھنی شروع کر دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کداییا نہ ہوگد آپ کھڑ اپنی گئی گ جائے۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ نماز پڑھنے پر کیوں مار پڑے گی ؟ بہر حال! بعد میں بڑائی لگ جائے۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ نماز پڑھنے پر کیوں مار پڑے گی ؟ بہر حال! بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہاں تو رائیٹ اور لیفٹ کا جھڑا چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پچھ سال پہلے کرا چی میں ایک سلسلہ تھا کہ بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں۔ ای طرح ترکی میں بھی صبح کے وقت کی جرے کے وقت کی جرے کے وقت کی جرے کی میں بھی سے بھی بیلے ہی ترکی

# بالنفورك كناريك

میں مارشل لا لگ چکا تھا۔ یہ 1980ء کی دہائی تھی۔ 12 ستبرکو مارشل لا لگ چکا تھا اور میں 29 ستبرکو وہاں پہنچا تھا۔ مارشل لا کی وجہ ہے آپس میں لوگ تو تھتم گھا تو نظر نہیں آئے ،البتہ ایک افراتفری اور خوف و ہراس والی صورتحال ضرورتھی۔ مارشل لا والوں نے دونوں طرف سے سیڑوں لوگ اٹھا کر جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر ہرطرف فوج بی فوج نظر آتی تھی۔ سیڑوں لوگ اٹھا کر جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر ہرطرف فوج بی فوج نظر آتی تھی۔ اس کے اس ساتھی کی مجھے بہی تلقین تھی کہ بیبال بعض محلے رائیٹ کے ہیں اور بعض محلے لیفٹ کے ہیں۔ اس لیج آپ کو پتانہیں چلے گا کہ یہ س طرف ہیں اور بیکون ساگروپ ہے؟ مساجد بھی صرف اذان کے وقت تھلی تھیں اور نماز کے بعد بند ہوجاتی تھیں۔

#### 🕸 کہاجا تا ہے کہ 70 سال تک معجدیں تھلی ہی نہیں؟اذان پر پابندی تھی۔

اری مساجد بند نہیں ہوئیں۔ البتہ 1932ء میں اتاترک کے ہوتے ہوئے ہی اس وقت کی ساری مساجد بند نہیں ہوئیں۔ البتہ 1932ء میں اتاترک کے ہوتے ہوئے ہی اس وقت کی حکومت نے اذان کوترکی زبان میں دینے کا قانون بنادیا تھا۔ عربی میں اذان وینا ممنوع تھا۔ ترکی زبان میں اذان اورا قامت کاتر جمہ پڑھ دیاجا تا تھا اور جوعر بی میں اذان ویتا تواہے گرفتار کرلیاجا تا تھا۔ بیسلسلہ 18 سال تک ہی رہا۔ پھر 1950ء میں دوبارہ عربی میں ہی ہونا شروع ہوگئی تھیں۔ پچھ مساجد میں انہوں نے ڈپو موٹرہ بھی ہنائے۔ بیر یکارڈ میں موجود ہے۔ ای طرح اتاترک کی طرف ہے لکھا ہوا ایک خط بھی موجود ہے جواس نے اس وقت کی حکومت کولکھا تھا کہ جومشر تی علاقوں کی بہت می مساجد جوڈپویا موجود ہے جواس نے اس وقت کی حکومت کولکھا تھا کہ جومشر تی علاقوں کی بہت می مساجد جوڈپویا موجود ہے جواس نے اس وقت کی حکومت کولکھا تھا کہ جومشر تی علاقوں کی بہت می مساجد جوڈپویا موجود ہے جواس نے اس وقت کی حکومت کولکھا تھا کہ جومشر تی علاقوں کی بہت تی مساجد جوڈپویا موجود ہو کارٹ کے طور پر استعمال ہور ہی ہیں اس سے عوام کے اندراشتعال پیدا ہوسکتا ہور کی ہائی کیا جائے۔

اس بات سے بیقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہاس طرح کا پچھضرور ہوتار ہاہے۔ای طرح بعض مساجد کی دیواروں میں کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوئے دکھائی دیتے تھے جس ہے لگتا ہے





کہ شایدان میں گھوڑے وغیرہ مسجد کے اندر نہ ہی انگین مسجد کے جن میں باندھے جاتے ہوں گے۔ بعض الیمی عمارتیں بھی دیکھیں کہ ایک بلڈنگ گری اور اسے بچھ دوستوں نے کسی مقصد کے لیے خریدا تو جب اس زمین کے متعلقہ ادارے سے جا کرسابقہ نقشے نکلوائے تو وہ مسجد نکلی، حالا نکہ اب تو وہ ہاں تین چارمنز لہ عمارت تھی۔ اس طرح کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مساجد بناہ ہوئیں اور تبدیل بھی کی گئیں۔

#### ہے۔۔۔۔۔اسٹبول کے ایک علاقے میں ایس مجدآپ نے مجھے دکھا گی تھی۔ جہاں زیروی تغییر شدہ رہائشی مدت گز ارکز کیٹئین میں عارضی طور پرنماز پڑھی جارہی تھی۔

جب ایسے لوگوں سے میر اتعارف ہوا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو سمجھ لوگوں نے

## بالفوراث كناريك

مجھے بھی آ فرکی تھی کہ نماز کے وقت اگر نماز بڑھنی ہوتوادھرآ ؤہم تنہیں جگہ بتاتے ہیں۔ پھرانہوں نے وہ خفیہ جگہ تہدخانوں کے ادھرادھرستونوں کے بیجھے دکھائی کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرو۔اس کا بیہ مطلب تھا كة موى طور برنمازي برايك دباؤ ضرور ب اگر بوژ هيم سجد جاتے ريان توانبيں بھے نہيں كہتے تھے، کنیکن کالج اور یو نیورسٹیز میں نو جوانوں کے لیے بیا یک بڑی مصیبت تھی جھوٹے دیہات، چھوٹے شہر کی طرف ہے آنے والے نے طلبہ جو کہ تھوڑا بہت دینی ذہن رکھتے ہوں توان کے لیے با قاعدہ سیکولر ماحول ترتیب دیاجا تا تھا۔اورانہیں خراب کرنے کا یونیورسٹیز میں پوراانتظام ہوتا تھا۔اس لیے کچھہی عرصے میں وہ بھی اس ماحول میں گھل ٹل جاتے تھے۔البتہ وہاں بھی کچھ دوست ایسے ٹل گئے جو خاموثی کے ساتھ دین داری کو قائم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کررہے تھے۔ بعد میں بتا چلا ان کا تعلق جیسے آج کل کی حکومت کے لوگ طیب اردگان وغیرہ ہیں ،ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی بعد میں یا چلا کہ بیاوگ بھی ای طرح کے سلسلوں سے نکل کر یہاں تک آئے ہوئے لوگ ہیں۔ وہاں یا کستان کے مقابلے میں ایساماحول تھا کہ ایک دفعہ یا کستان لا ہورے ڈاکٹر طاہرا شرف صاحب ترکی تشریف لائے جو بالکل مکمل تبلیغی مزاج کے حامل تھے۔وہ پچھے عرصہ وہاں رہے تو ہم نے ان کی صحبت میں ایک سدروز ہ لگایا۔ہم اشنبول گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ یہاں بھی تبلیغی جماعت ہے۔اشنبول میں ایک چھوٹی محبدگی دوسری منزل پرتھوڑے ہے ہزرگ اکھٹے ہوتے تصاور وہاں کی پوری تبلیغی جماعت یہی تھی۔ بیوہاں کاتبلیغی مرکز تھا۔ بہرحال! بیجی ہمیں بہت بردی بات لگی اوراس زمانے میں ہم کہتے تھے کدایے ماحول میں تبلیغ والے یہاں اتنا کام کرتے ہیں۔

#### الله منطق كالمحديد كالعدكيا كزرى؟





لیول کےطالب علم سے پروفیسر بھی ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا جبکہ یہاں تو ایک چوکیدار بھی روک لیتا ہے۔اس طرح کے حالات ہے ہم کئی بارگز رے،لیکن جب میں نے با قاعدہ داڑھی رکھ لی تو میرے لیے تو مسائل کھڑے ہوگئے۔ وہاں پراسٹوڈنٹ افیئر کی جوسیکریٹری تھی اس نے تو مجھےا کیک دن پکڑ لیاا ورکہا کہ ابھی جا وَاور داڑھی کاٹ کرآ وَاور پھر مجھےآ کر دکھا ؤ۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ بصند ہوگئی۔اس پر میں نے صاف کہا: میں تو داڑھی نہیں کا ٹو ل گا۔اس نے کہا کہ اگرنہیں کا ٹو گے تو میں ابھی رپورٹ کردوں گی۔ چلوڈین کے باس۔ میں اس کے ساتھ ڈین کے پاس چلا گیا تو اتفاق ہے وہ ڈین صاحب اس وقت مصروف تھے۔ ہمارے ڈین احمر سنیل صاحب تھے اور مجھے ان کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ خود بھی نمازی تھے۔ ظاہر ہے وہ بھی ای طرح حیب کر ہی نماز پڑھتے ہوں گے۔ بہرحال جب ڈین کے پاس پیہ مسئلہ گیا تو مجھے ملاقات کا وقت دیا گیا۔ جب میں ڈین صاحب سے ملاقات کے لیے جانے لگا تو احساس ہوا کہ مجھے ترکی زبان پر دسترس نہیں ہے اس لیے میں کسی دوست کوساتھ لے جاؤں۔ ميراايك دوست تقامصطفيٰ شامين \_ وه ديندارجھي تقااورامام وخطيب اسكول كابھي پڑھا ہوا تقا۔ میں نے اے اپنے ساتھ لےلیا۔ ہمارے ڈین احد سنیل صاحب کے ساتھ ان کا واکس ابراہیم بھی جیٹے ہوا تھا جو کہ کٹر سیکولرا ور کمیونسٹ تھا۔ ان دونوں حضرات نے میرے ساتھ بات کی کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہامیں پاکستانی ہوں۔ میں اپنے مذہب اور تہذیب کے حساب سے سوچتا ہوں اس کیے میں نے واڑھی رکھی ہے۔اس نے کہا کہتم نے واڑھی سنت کی نیت ہے رکھی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا: بس! ٹھیک ہے، تنہیں تواب مل گیا۔اب یہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔للبذاتم اے کا ٹواوراس کا جو گناہ ہوا تو وہ مجھے رہا۔ مجھے پیمجیب لگا۔ میں نے کہا کہ جناب میں اپنا گناہ تو کسی پر ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں تواہے عملاً پورا کرنا جا ہتا ہوں۔اس کا رکھنے کا ثواب کتناہ؟ کا نے کا گناہ کتناہے؟ میں اس سے غرض نہیں رکھتا ہیں اس سنت کواپنی زندگی میں زندہ کرنا جا ہتا ہوں۔اس بات پر وہ کافی بصند ہوگیا تو میرا دوست بھی

# باليفور ل كناريك



میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوا اور اس نے کچھ میری حمایت کی اور پچھان کی حمایت کی۔ اس طرح بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ اچا تک مجھے یاد آیا میرے تبلیغ والے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہا ہے موقع پر تیسرے کلمے کا ور دکیا کرو۔ میں نے خاموثی ہے تیسرے کلمے کا ور دشروع کر دیا تھوڑی ہی در بعد میں نے دیکھا کہ بروفیسراحمتنیل صاحب پچھ دریفاموش رہےا در پھر ایے ساتھی ہے کہا کہ یہ جوافریقہ ہے لوگ آئیں گے توان کے تو طرح طرح کے کلچراور مذہب ہیں۔ان کے کانوں میں بالیاں، گلے میں زنجیریں اور ہاتھ میں کڑے ہوتے ہیں اور سر پر عجیب وغریب قتم کے بال ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کے جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم ان کے کلچراور ند جب میں دخل اندازی کریں گے؟ کیا آنہیں بدل سکیس گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیاتو مسلہ ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ جب ہم افریقا والوں کی پیند ناپند میں خل اندازی نہیں کر کتے تو کیااس بے جارے کا قصور مسلمان ہونا ہے؟ یہ بھی تو غیرملکی ہے ،مسلمان ہے۔ کس لیے ہم اے یریثان کررہے ہیں؟ یہ تھیک نہیں۔واکس نے کہا: ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ یروفیسر صاحب نے کہا کہ بیٹاتم جاؤ۔ میں اوپر والوں ہے بات کروں گا۔ میں ان ہے کہا کہ سرآ پ تو پیانہیں کب بات کریں گے،لیکن مجھے میچ چوکیدارروک لے گا۔توای مخالف نائب نے کہا کنہیں آپ چلے جائیں، میں اس کا ہندوبست کرلوں گا۔تو واقعی اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں چھیڑا۔اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد میں نے سائن بورڈیہ ایک نیا اعلان لکھا ہوا دیکھا کہ شق''ایے'' لڑکوں کے لیے۔شق' نی' کڑ کیوں کے لیے۔اورشق' سی عیرملکیوں کے لیے۔لکھا گیا تھا کہ جوغیرملکی طلبہ ہیں وہ گہرائی میں جائے بغیرا ہے اپنے کلچراور ثقافت کے مطابق سب کچھ کر سکتے ہیں۔الحمد مللہ! اس وقت اس عاجز کی استقامت کی وجہ ہے ترکی کی یونیورسٹیز کے اندرایک بہتر تبدیلی سامنے آئی۔

مين ....يقودا الهي كي بات تحى مناج آپ شروع ما اس بهي پاكستاني پينج تنهي؟

🔫 ....اس کی بھی مستقل داستان ہے۔ چند سالوں کے بعد چو تھے سال کے لیے مجھے





استنبول یو نیورٹی منتقل ہونا بڑا تو انہیں پتانہیں کیا سوجھا کہ میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میرے بارے میں کہا گیا یہ یو نیورٹی میں بالکل نہیں چل سکتا اور میری رجٹریشن وغیرہ سب کچھروک دیا۔ کیونکہ میں تو یا کستانی امباس بھی پہنتا تھا۔انہوں نے کہا کہ بدیہاں نہیں چلے گا۔ مجھےا بیک نوٹس جاری ہوا کہتم اپنالباس اور داڑھی وغیرہ ٹھیک کر کے آؤ، ورنہ یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں اپنے شعبے کے سربراہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں دکھایا کہ بیتو آپ کے قانون میں شامل ہے۔اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ فیکلٹی سیکریٹری کو بیہ پتانہیں تھا تو میں نے ان کو نکال کر دکھایا کہ بید د تکھیں۔اب اے ماننا پڑا۔لہٰذا میری رجٹریشن تو جاری ہوگئی،لیکن ساتھ ہی مجھ پرایک ڈسپلن کیس بھی بنا دیا گیا اور میر ہے سارے کا م رک گئے۔ وسیلن کیس میں جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہتم بدلباس بہال نہیں پہن سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ بیتو ہمارا قومی لباس ہے۔ اس نے کہا کہ بیہاں یا کستان سے ضیاء الحق اوران کے ساتھ آنے والے تو اس طرح کالباس نہیں مینتے۔ چونکہ صدرضیاءالحق صاحب ا کثر وہاں فوجی وردی میں جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے تحریری طور پرلکھ کر دے ویں۔ انہوں نے مجھے تحریری شکل میں پیاعتراض لکھ کر دے دیا۔ میں نے اس کا ترجمه گروا کرضیاءالحق صاحب اور فارن افیئر ز کوبھیج دیا اورساتھ ہی پیراوجیکھن لگا دی کہ یبال یا کتان کےلباس کی وضاحت کی جائے۔ مجھے دونوں طرف ریزی ڈنسی ہے بھی اور فارن منسری ہے بھی لیٹر آیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے قونصلیٹ ہے بھی فون آیا۔ پھر مجھے تونصلیٹ کے ایک آفیسرنے کہا کہ ہم نے آپ کے ڈین سے کل وقت لیا ہوا ہے۔ میں کل آر ما ہوں ۔اور قونصلیٹ آفیسرصاحب الگلے دن خودسفید خوبصورت شلوا قمیض اور او برسیاہ واسکٹ کے ساتھ تشریف لائے ۔ا تفاق ہے ان کی تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی موجود تھی۔اس

## باليفور ل كناريك



طیے میں آکر جب انہوں نے فیکلٹی میں بات کی تو انہوں نے جھے کہا آپ کا وہ کیس ہم نے ختم کردیا ہے۔ بہر حال! اس طرح کی چیزیں ہم نے تو دیکھیں۔ الحمد اللہ! اگر آج ہم اس دور کے
ساتھ مواز نہ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ترکی میں تقریباً ہر یو نیورٹی میں پردے پر بھی
پابندی نہیں ہے اور داڑھی والے کو بھی نہیں چھیڑا جارہا ہے۔ نماز کے لیے ہر یو نیورٹی میں مخصوص
پابندی نہیں ہے اور اکثر یو نیورسٹیز میں جمعے کی باجماعت نماز کا اہتمام موجود ہے۔ یہ بہت بڑا فرق
ہے کہ اس وقت ماحول کیسا تھا؟ اور آج کیسا ہے؟ یہ بہت بڑی نہیں تبدیلی ترکی میں آئی ہے۔

#### الكرتبآب الكرم تبآب الى كاتصد بنار عقيد؟

است ہاں! ہمارے شعبے میں سرجری کی ایک برائی تھے۔ اس کے ایک اسٹنٹ پروفیسر صاحب سے۔ ووا پی کاس میں ٹائی کے بغیر سی کو تجو انہیں کرتے سے۔ ان کومبری داڑھی پہوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کا کہنا تھا: ٹائی ضرور پہنو۔ انہیں میری شلوا قمیض وغیرہ ہے بھی کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن ٹائی کے نہ پہنغ پر ناراض ہوتے سے۔ میں جب پہلی باران کی گلاس میں گیا تو ان کا لمب سے قد کا ایک اسٹنٹ باہر کھڑا تھا۔ وہ حاضری کے ساتھ ساتھ ہرکسی کی ٹائی بھی چیک کر اپنی اور پھر پروفیسر کا لمب سے قد کا ایک اسٹنٹ باہر کھڑا تھا۔ وہ حاضری کے ساتھ ساتھ ہرکسی کی ٹائی بھی چیک کر اپنی کوشش کی اور پھر پروفیسر ربا تھا۔ تو اس نے کافی جھک کرمبری داڑھی کے نیچ ٹائی چیک کرنے کی کوشش کی اور پھر پروفیسر صاحب کے قریب جا کر کہا کہ اس لڑھ کی ٹائی نہیں ہے۔ انہوں نے بچھے پچھے کہنے کی بجائے ساتھ اور پھی کہا کہ بھی انہوں نے بچھے انہوں نے کہا دیو بعد انہوں نے کہا دیو اور گئی ہوں کہا کہ بھی ہو گئے۔ میں ان کی بات کوا لیے بی انہوں نے بچھے ناموں نے کہا دور پھر کی دیوا تھی کہا کہ بھی ہو گئے۔ میں نے انہوں نے بچھے خاطب کیا اور کہا کہ ٹائی کے بغیرتم میری کلاس میں شامل نہیں ہو کتے۔ میں نے انہوں نے کہا جواڑکا چھٹی پر ہے یا اس سے ان کی کلاس نہیں ہو گئے۔ میں نے آئی ہے بی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جواڑکا چھٹی پر ہے یا اس سے دیا تیں ہو گئے۔ میں کی کلاس نہیں ہو اس سے لویا پھر کسی دوست سے ما گواور پہن کر آ جاؤے۔ اس پر میں نے آئیس





صاف کہا کہ سرمیرے پاس نہ صرف ہے کہ ٹائی ہی نہیں، بلکہ میں ٹائی استعمال ہی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں جا ہتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پھرنگل جاؤیہاں ہے۔ جب تک ٹائی نہیں پہنو گے اس وقت تک بہال نہیں آ کتے۔ میں نے ان ہے کہا کہ میں بہال آ چکا ہوں اور کلاس میں موجود بھی ہوں۔اگرآپ مجھے نبیس پڑھانا جا ہتے تو میری حاضری لگادیں۔انہوں نے کہا کہ نبیس میں آپ کی حاضری بھی نہیں لگا تا۔ میں ہیڈآف ڈیپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں غیرملکی ہوں۔ ہمارے لیے قانون مختلف ہے اور غیرملکیوں کے لیے یہ چیزیں ضروری خہیں ہیں،لیکن پروفیسرصاحب کواس پراصرار ہے۔ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کوبھی اس بارے میں معلومات تھیں کہ لباس کا بیراہم جز ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے پروفیسر صاحب کو بلا لیا۔ یروفیسرصاحب نے جب دیکھا کہ دروازے پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ آگ بگولا ہوگئے۔ میں باہر بیٹھا تھا اور آفس ہے اونچا بولئے اور لڑائی جھکڑے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کہدرے تھے کہ غیرملکیوں کے لیے قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ بیا پنالباس پہن سکتے ہیں۔ان کے لیے ٹائی وغیرہ ضروری نہیں۔ پروفیسرصاحب کہدرہے تھے کہ یہ پاکستانی ہے اورييل جب انگليندُ ميں اسپيشلا ئزيشن كرر ہاتھا تو ميرے ساتھ دو پاكتانی اسٹنٹ تھے، وہ دونوں ہی ٹائی لگایا کرتے تھے۔ان کا استدلال تھا کہ یا کستانی بھی ٹائی پہنتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لگا تا؟ ہبرحال! طویل بحث ومباحثے کے بعدانہوں نے مجھوتہ کرلیااور میری حاضری لگا دی اور کہا کہ بیمیری کلاس میں نہآیا کرے۔ میں اس کی حاضری لگا دیا کروں گا۔ پھر میں نے خود ہی تیاری کی اورطلبہ سے نوٹس وغیرہ لے کروہ امتحان پاس کیا۔اس طرح کا بھی ایک ماجرا پیش آیا۔ المرت كي مشكات يركي قابويالية تح؟

المنظم المنظم من منظم التاريخ في البوليات عليه المنظم التاريخ المنظم التاريخ المنظم التاريخ المنظم ا

🔫 📖 میں سمجھتا ہوں کہاس وفت اس طرح کی مشکلات وغیرہ کاحل اللہ پراعتماد ، ہمت اور

## بالتفور ك كناريك

حوصلہ ہے۔ ہم تبلیغی برزگوں سے سنا کرتے تھے کہ فلال ملک کی فوج میں داڑھی رکھنا منع تھا۔ فلال شخص نے تبلیغ میں وقت لگایا اور داڑھی رکھ لی۔ پھر ان پر بید بید مشکلات آئیں، پھر بالآخر وہاں کا قانون بدلا اور اب وہال مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنے پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ جھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بھی پھھایات معاملہ ہوا۔ جھے بھی کوئی ا تناشعور نہیں تھا، البتہ جو جذبہ تھا اس کے تحت ہی بیسب پچھ کیا۔ واقعی تبدیلی بھی ہوئی۔ اس وقت اگرکوئی وہاں جائے تواصل میں وہ قانون موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں پھر نہیں کہ سکتے۔ پھھاوگ و سے ہی وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کریا خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے بدلتے ہیں تو ان کی مرضی لیک اگرخوف سے بدلتے ہیں تو ان کی مرضی لیکن اگر خوف سے بدلتے ہیں تو این کی مرضی لیک اگر خوف سے بدلتے ہیں تو این ہو بیات نہیں ہے۔ اب اگر آپ جا کیں تو داڑھی والے اور پرد سے والی ٹھیک ٹھاک مقدار نظر آتی ہے۔ پرائیویٹ سیکولر یو نیورسٹیوں کے اندر بھی اب اس متم کی تختی نہیں ہے۔ کہ گرخوصی طور پر پچھلوگ مخالفت کرتے ہیں تو ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے۔

۔۔۔ وین اعتبارے دیکھا جائے تو ترک قوم کوزبردی ہے دین کیا گیا تھا۔ یہ ہے دین محصد ہے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا کچھ فیصد معاشرہ واقعی ایبا ہے جومغربی ہے۔ یہ تقریباً 20 فیصد ہے اور دین سے بہت دور ہو چکا ہے۔ تقریباً 75 فیصد ترک قوم ایسی ہے جو کہ مسلمان ہے اور دین سے مجت رکھتی ہے، لیکن 70 ہے 80 سال کے اندرز بردئی کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جو شکل سامنے آئی اس کی وجہ سے مغربی اسٹائل آف لاکف ان کا طرز زندگی بن گیا ہے۔ ورنہ یہ





اندر سے مغربی نہیں ہیں۔ ان کے معاشر سے کی اکثریت مشرقی روایات کی حامی ہی نہیں بلکہ حامل بھی ہے۔ اگر آپ ان کے دیمی علاقوں اور قصبوں میں جائیں اور ان کے گھروں اور خاندانوں کا نظام دیکھیں تو وہ ہمارے معاشر سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ ان کے ہاں خاندانی نظام ابھی تک بہت مضبوط ہے۔ صرف 25 فیصدلوگ شہری آبادی میں ہیں جواب زیادہ ماڈرن ہور ہے ہیں، وہ مغربی ذہنیت کا شکار ہوئے ہیں۔ شاید خلافت عثانیہ کے آخری دور میں ماڈرن ہور ہے ہیں، وہ مغربی ذہنیت کا شکار ہوئے ہیں۔ شاید خلافت عثانیہ کے آخری دور میں زوال کا سبب بھی یہی لوگ ہے۔ ایسا گروہ ضرور ہے ،لیکن عوام کی اکثریت میں دین بھی موجود ہیں۔ ہے اور دین کا درد بھی ہے اور اپنی پر انی روایات بھی موجود ہیں۔

اسلام کی محبت کاوالی آجانا ..... آخر بنیادی عضر کیا تھا؟ علیات بلیغی جماعت ، صوفیاء یا اسلام کی محبت کاوالی آجانا ..... آخر بنیادی عضر کیا تھا؟

#### باليفور في كناريك



وہ جمیں بتایا کرتے تھے کہ جب میں نے حفظ کیا تو میں اس وقت ایک چھوٹا سا بچے تھا۔ ہم نے حیب کر حفظ کیا۔وہ اس طرح کے ہمارے گا وُل میں جو قاری صاحب تھے۔ہم جوان کے پاس 0 1 سے 15 بیجے حفظ کرر ہے تھے،ان میں سے دو کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ گاؤں سے باہر ٹیلے پر جا کر ہیٹھا کرتے تھے اورا گردور ہے کوئی گاڑی یا سرکاری سرگری نظر آتی تو وہ بھا گ کر آتے اور اس کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے زمین میں گھڑے کھود کران میں برتن نصب کے ہوئے تھے ۔قرآن مجیداور سیارے ان میں چھیا کر، اوپریتے اورمٹی ڈال کر چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی مشکلات میں حفظ کیا تھا۔اب وہ مولوی صاحب جنہوں نے اس حال میں بھی اس محنت کو جاری رکھا اورعوام میں سے بھی جن لوگوں نے اس حالت میں بھی مولوی صاحب کے باس بچوں کو بھیجا جس میں سارے خطرات موجود تھے۔اس کا صاف مطلب ریہ ہے کہ بیسب کے سب تحریجی لوگ تھے۔ جن کے اندرا بمان اور دین کی محبت موجودتھی۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں چھوٹے چھوٹے پیانے پر دین کی حفاظت کرتے رہے۔ یعنی دین نظریات کوتو بالکل ختم نہیں کر سکے تھے۔1945ء تک تو ایک ہی یارٹی تھی۔ای کا انکیشن ہوتا تھا۔ دوسری کوئی پارٹی ہی نہیں تھی۔ بیتو 1946ء کے بعد دوسری پارٹی بنانے کارواج سامنے آیا۔ و نیا کے سامنے جوانہوں نے ڈھونگ رچا رکھا تھا اب وہ بھی قابلِ قبول نہیں رہا۔ جب دوسری پارٹی پیدا ہوئی۔مسابقے کی می صورت بنی تو دوسری پارٹی نے دینی رجحانات کے لوگوں کے لیے راہیں بھی کشادہ کرنی شروع کیں ۔لوگوں کا اس قدرر جمان بڑھا کہا تاترک کی پارٹی کا ایک دم زوراُو ٹااور برے طریقے سے ناکام ہوئی۔انہیں سجھ آگیا کہ ہم نے جواذا نیں بند کررکھی ہیں اور لوگوں پر جو جبری دباؤے اس کی وجہ سے دوسری بارٹی نے آتے ہی انہیں ایا جج کر کے سویپ کر دیا۔ اور 70 ہے 80 فیصد سیٹیں انہیں ملیں۔اس طرح پھر 1950ء میں دوبارہ اذان محبد





میں واپس آئی۔اس کے بعداوگوں کے لیے مساجد کے دروازے آ ہتے آ ہت کھلنے لگے۔اس طرح ان کے اندر تھوڑی می جرأت آئی کہ اب دین کا کام کیا جاسکتا ہے۔1960ء کی وہائی کے اندراس کی تھوڑی تھوڑی شکل سامنے آئی لیکن جس وزیراعظم عدنان میندرس نے ا ذان کا رستہ کھولا تھااہے پیانسی دے دی گئی۔فوج میں ایسے طاقت ورلوگ تھے جنہوں نے ان چیز وں کو بہانہ بنا کراےاوراس کےاہم وزیروں اورمشیروں کو پھانسی دے دی۔اس کے بعدا یک بار پھر دین دارلوگوں کے لیےخطرہ کھڑا ہوگیا تو 1967ء میں طیب اردگان کا استاد بھم الدین اربکان میدان میں آیا۔اس کے آنے کے بعد سیاس سطح پر ایک بار پھر چھوٹی ی تحریک اٹھی جو کہ بالواسطہ دین تحریک تونہیں تھی اور نہوہ ایسی حرکت کرسکتا تھا۔اس نے "ملی نظام" کے نام سے ایک یارٹی شروع کی۔اس کے بعد جود بنی رجحانات کے لوگ اس سے پہلے منتشر تھے تو انہیں اسمے اور مل بیشکر کام کرنے کاموقع ملا۔ ای طرح صوفیاء کے اردگر دجولوگ تصانبیں بھی جمع ہونے کاموقع ملا۔ علماء بھی کھل کرمیدان میں آنا شروع ہوگئے۔اس سے پہلے ہندوستان اور یا کستان کی تبلیغی جماعتوں کے سفر کی بیرحالت تھی کہ وہ مجھتے تھے کہ یہاں سے نمازیں پڑھ کر ذکراذ کارکرتے ہوئے گزر جانا ہی اس وفت بہت بڑا کام ہے۔مولا نا انعام الحن صاحب اور بڑے بزرگوں کے بھی سفر موجود ہیں۔انہوں نے کرائے پر مکان لے کر وہاں قیام بھی کیا اور محنت بھی گیا۔ برصغیری طرف ہے صرف تبلیغی جماعت کی محنت ہے اور پھے علماء کی کتب ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے، جیے'' حیات السحاب'' مد بہت زمانے سے وہاں موجود ہے۔ ای طرح سید قطب اور حسن البناء،مولا نامودودی،مولا تا ابوالحس علی ندوی کی کتابول کے ترجےموجود ہیں۔ دینداراوگوں کے گھروں میں یہ کتابیں نظر آتی تھیں۔ 1970ء کی دہائی میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوئیں۔ پھر 1975ء کے بعدیہلے کی ہنسبت قدرےاچھی شکل بی۔

## باليفور ل كناريك



العلیم کمل الدین اربکان استبول ٹیکنیکل یو نیورٹی کے قابل اور ذبین انجینئر تھے۔ تعلیم کمل کرنے کے بعد میہ وہیں پڑھاتے بھی رہے۔ اس کے بعد وہ پی انٹی ڈی کی تعلیم کے لیے جرمنی گئے تھے۔ میاصل میں موٹرز وغیرہ کے انجینئر تھے۔ جرمن کا جومشہور ٹینک ہے اس کی موٹر پر بھی انہوں نے ہی کام کیا ہے۔ ہٹلر کے زمانے میں جب جرمن ٹینک روس وغیرہ کی طرف ٹھنڈے ملاقوں میں گئے تو ان کا پیٹرول جم جاتا تھا۔ اس پر جم الدین اربکان نے میکام کیا کہ انتہائی سرد اور گرم ترین علاقوں میں میں ہوڑ کس طرح کام کر عتی ہے؟

ان کا اصل واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جرمنی میں تھے، ایک دن ان کا اپنے سینئرز حضرات کے ساتھ کسی پلانٹ کا دورہ تھا۔ وہ دورہ ٹیکنیکل امور کے متعلق ہی تھا جو کہ شایدان کی ٹرینگ کا حصہ تھا۔ ایک فیکٹری سے نگلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی مشینوں کا ڈھیرلگا ہوا ہے۔ اس پر جم الدین اربکان نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہیں بنایا گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی موٹریں ہیں۔ ترک کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ترک ہے آئی ہے۔ جم الدین کہتے ہیں کہ بیان کر جھے بہت دکھ ہوا کہ یہ موٹریں کیا ہم نہیں بنا رہا ہوں اور اتن ورکھ ہوا کہ یہ موٹریں کیا ہم نہیں بنا کتے؟ ان کے ملک کے ٹینک کی موٹر میں بنا رہا ہوں اور اتن چھوٹی کی موٹر میں جو پائی کے لیے استعال ہورہی ہیں، وہ ہم جرمنی سے خریدرہے ہیں۔ ہمارا قومی سرمایہ کہاں خرج ہورہا ہے؟ انہوں نے اس بات پر بہت غور کیا اور جب وہ ترکی واپس آ ہے قومی سرمایہ کہاں خرج ہورہا ہے؟ انہوں نے اس بات پر بہت غور کیا اور جب وہ ترکی واپس آ ہے





تو ترک حکومت کے اعلی حکام ہے اس کا ذکر کیا۔ تب انہوں متعلقہ اداروں میں اس حوالے ہے بڑی ہے جسی اور سر دمہری کا مظاہرہ دیکھا۔ پھروہ اوپر تک گئے اورانہوں نے متعلقہ وزارت تک جا کر بات کی جتی کدانہوں نے اس موضوع پر پر برخیشنز دیں اور کا نفرنسیں بھی منعقد کیس کہ بیہ کیا چیز ہے؟ کتنی آسان ہے؟ اور ہم کیسے بہت کم سرمائے ہے اپنے ملک کی پیضرورت پوری کر سکتے میں؟ انہوں دیکھا کہ میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ، وہاں لوگ اے سراہتی نظروں ہے دیکھتے ہیں،لیکن کی بھی طرح کام آ گے نہیں بڑھ رہا۔ وہ حاجے تھے کہ ہمارا ملک خود کفیل ہو، ہم یہ موٹریں خود تیار کریں ،کیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ حکومت کے متعلقہ ادارے اس بارے میں شجیدہ نہیں ہیں۔ پھرانہوں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ حکومتی اداروں پر تکبیہ کرنے کے بجائے ہم پرائیویٹ فیکٹری بنا کیں اور اس میں خودیہ چیزیں بنائیں۔اب اس کے لیے سر ماید در کارتھا تو مجم الدین اربکان نے اپنے اردگر د جودینی اور اسلامی حلقہ تھا اس میں بیہ آواز بلند کی تو تقریباً دوسو ك قريب ياس سے بچھزاكدلوگول كے سرمائے ساك فيكٹرى بنائى۔ "وَمَثَلَ مُورُدُ" كے نام ے۔" دہش" جا ندی کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کا نام جا ندی کی موٹررکھا۔انہوں نے جب موٹر کی یہ فیکٹری بنائی توان کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔انہوں نے دیکھا کہ جرمنی ،فرانس یا دیگر کسی ملک سے جوموٹر 10 ہزار کی آگر فروخت ہور ہی ہے۔اس کے مقابلے میں وہ بیموٹر حیاریا یا ﷺ ہزار میں خود بنارہے ہیں۔لیکن اچا نک بیہوا کہ جوموٹر باہرے آگر10 ہزار میں فروخت ہور ہی تھی۔ایک دم اس کی قیت ساڑھے تین ہزار ہوگئی۔ یعنی جتنے میں یہ خود بنانہیں کتے اتنے میں وہ فروخت ہونے لگ گئی۔لہٰذا سازشی عناصر نے انہیں اس کار آمدمنصوبے میں ناکام کردیا۔اس پر انہوں نے حکومت ہے رابطہ کیا۔ غالبًا اس وفت عدنان میندرس کی حکومت تھی۔ایک یا د داشت کے مطابق اتنا ملتا ہے کہ عدنان میندرس نے ان کا بہت ساتھ دیا اور خاموثی سے ان کے اس پر وجیکٹ کو کا میاب کرنے کے لیے ایک خطیر رقم بھی انہیں سبسڈی کے

## باليفور لي كناريك

طور برادا کردی الیکن مارکیٹ کے اندراس کامستقل مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ جے باہر کی کمپنیوں نے ریٹ آ گے پیچھے کر کے نا کام بنادیا۔انہوں نے سید کیھنے کی کوشش کی کہوہ کون می طافت ہے جوملک کے اندرے بیرونی اداروں کا ساتھ دے رہی ہے؟ انہیں محسوں ہوا کہ چیمبرڈیکس کے اندرجوان معاملات کوڈیل کرنے والا ہے وہاں کوئی گڑبڑ ہے۔اور وہاں ہے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جار ہاتھا۔ار بکان چاہتے تھے کہ باہر کی موٹر پرٹیکس لگوایا جائے تا کہ باہر والا مال اتنی آسانی ہے کم قیت پر نہ فروخت ہو۔ جب اربکان کسی صورت میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چیمبر کے اندرخود آیا جائے۔اور چیمبر کے اس ڈیکس کوخود سنجالا جائے تا کہ پیکام چل سکے۔اس پیشرفت کے لیے چیمبر کاا گلاائیکش انہوں نے خودلڑا۔اور چیمبر کی وہ سیٹ انہوں نے حاصل کر لی الیکن جب وہاں بیٹھ کراس مسئلے کوحل کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اس سیٹ سے مستلمل نہیں ہو یار ہا۔ بیتواس سے بھی اوپر کا مستلہ ہے۔ پھرانہوں نے استبول چیمبر کاائیکشن لڑا۔ جب اے بھی جیتا تو انہیں پتا چلا کہ اصل مسئلہ تو انقر ہ میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے انقرہ چیمبر کا الیکشن لڑااوراس میں بھی کا میاب ہوگئے ۔اب ان کا خیال تھا کہ بیہ ستلہ ضرور حل ہوجائے گا۔ بہال پہنچ کرانہیں بتا جلا کہ اس ہے آ گے اور بھی رکا وٹیس کھڑی ہیں۔کوئی ابیا ہاتھ موجود ہے جو ہر جگہ پر بیر کاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہان پر کچھ تحفظات لگا کران کی گرفتاری یا نظر بندی وغیره کی ی صورت حال پیدا کردی گئی۔ان کا راسته رو کنے کی تمام تر تیاری ہوگئی۔انہیں اس سے مجھ آیا کہ پہاں تو مسئلہ کچھاور ہی ہے۔

اس زمانے کا وزیراعظم سلیمان ڈیمرل ان کا کلاس فیلوتھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جاکر مذاکرات کیے۔انہوں و یکھا کہ وزیراعظم ان سے خاطر خواہ بات کرتا ہے لیکن اس کے برعکس مذاکرات کیے۔انہوں و یکھا کہ وزیراعظم ان سے خاطر خواہ بات کرتا ہے لیکن اس کے برعکس حکومتی مشینری جب حرکت میں آتی ہے تو بچھا ور ہوتا ہے۔انہیں یہ بات بجھآ گئی کہ یہ مسئلہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی جبرت کی بات تھی کہ ہوم منسٹرا ور وزیراعظم بھی بچھ کرنا چا ہے تو





نہیں کرسکتا۔اس کے بعدانہوں نے گہرائی سےان معاملات کو پر کھنا شروع کیا اور وہ اس نتیجے پر بہنچے کہ حکومت باہر سے کنٹرول ہورہی ہے۔اور جب تک حکومت سیجے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آئے اس وقت تک ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہو تکتے ۔ البذاانہوں نے اس پر 1967ء میں " پاک ارنی" بنائی اوراس میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو جواس وقت تک کافی مایوں ہو چکے تنے ، انہیں سمجھایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مجم الدین اربکان بڑے قابل اور ذہین آ دمی تنے۔ان کاسالہا سال کا مطالعہ تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید گہرائی آتی گئی۔ چونکہ وہ نہایت ذبین، قابل اورایماندارآ دی تھے۔مشابخ ہے بھی ان تعلق تھااس لیے وہ سیاست کے دلدل میں اتر کربھی کامیاب رہے۔آگے بڑھتے بڑھتے 1970ء میں نائب وزیراعظم کے طور پر سامنے آئے۔سائیرس کا جومسئلہ ہے اس میں اگروہ اس وقت نائب وزیراعظم نہ ہوتے تو آج جوشالی سائیرس جوتز کول کے ہاتھ میں ہے، شاید نہ ہوتا۔ ہمارے وہ دوست یا بزرگ جواس وقت ان کے آخر دور میں انہیں ملتے رہے اور ان کی کا نفرنسوں میں شریک ہوتے رہے، وہ بتاتے ہیں کہوہ اس چیز کا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اسلامی ممالک اوپر سے صوبیونی طاقتوں کے قبضے میں ہیں۔اور پیصبیونی طاقتیں ہمارے ہاں اس قدراثر انداز اور طاقت ور ہیں کہ ہمارے وزراءاور وزراءاعظم وغیرہ بھی کچھنیں کریاتے۔الی صورت حال میں ترکی کے مسائل تب ہی حل ہو سکتے میں جب ایسے مضبوط قائدین ہوں جواینے مسائل خود حل کرسکیں۔ ان کے سیاست میں آنے کا سبب بيرتفا ـ ورنه جم الدين اربكان ايك بهت بڑے انجينئر ،سائنسنت اور بڑے صوفی تھے ۔ يعنی ان کانقشبندی سلسلے ہے بھی تعلق تفا۔ وہ اس طرح کی سیاست میں مجبوراً ہی آئے تھے اور سیاست میں آنے کی بھی بیدوجو ہات تھیں۔

است کہا جا تا ہے کہ بعد کے اسلام پہند سیاست دان سب ان کے شاگر دیا تربیت یا فتہ تنے؟

## بالفوران كنارشك



🤜 وہ 30 ہے 40 سال سیاست میں رہے،لیکن ان کا طمح نظرصرف کری کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایک نظریاتی نسل بھی تیار کرتے رہے۔جنہیں وہ دنیا کی سیاست کے مسائل سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ وہ کون کون کی قوتیں ہیں جو حکومتی سطح پڑھل پیراہیں؟ اوروہ اس نظام میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ وہ مستقل سکھتے اور سکھاتے رہے۔ کئی ہزار کا گروہ ان کی تربیت ہے گز را۔ آج کل جوطیب اردگان اور دیگر حضرات وغیرہ ہیں بیانہی کی تربیت ے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔انہوں نے زمانے کے حالات کے مطابق اردگان کے طریق کار میں تبدیلیاں لاکر کامیابی حاصل کی ہے۔اس لیے اب وہ یوری دنیا کے سامنے بہت ہے مسائل میں ڈٹ جاتے ہیں۔ان کے اندر پیجراً ت بھی اسی لیے ہے کہ بیاس ذہین اور نڈر استاد کے تیار کردہ ہیں۔ان کی معلومات اور سوچ کی پرواز بہت دور تک ہے۔ گہرائی بھی ہے اورمعاملہ فہم بھی ہیں۔معاملہ شروع کیسے اور کہاں ہے کرنا ہے اوراس کے پیچھے کیا کیا محرک ہیں؟ ان حضرات کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک ماہراور جہان دیدہ استاد کی 30 سے 40 سالہ محنت ان پر گلی ہوئی ہے۔اس لیے بیخوب معاملہ فہم لوگ ہیں اور ان کے یاں 'آلک امت'' کاعظیم نظریہ بھی انہی ہے آیا ہوا ہے۔اور آج طیب اردگان اپنے اردگرد کے لوگوں کو پینظر پیددے رہاہے کہ ترکی یا کوئی بھی ملک آج سے دس گناہ زیادہ حالت میں بھی مضبوط ہوجائے تواپنی زنجیریں خو زنہیں تو ڑسکتا جب تک کہا ہے گلوبل امت کے نظریے ہے نہ دیکھا جائے۔اس امت کے نظریے کے ساتھ جب تک یا کچ دس اسلامی مما لک انتھے نہ ہوجا ئیں ۔ بعنیٰ کہ کسی ایک اسلامی ملک کا موجودہ حالت ہے دس گنامضبوط ہونے کی بجائے ان چیزوں ہے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دس اسلامی مما لک کااپنی حالیہ حالت ہے صرف ایک ایک گنا آ گے بڑھنا زیادہ حثیت رکھتا ہے۔اس لیے طیب اردگان اپنے قریبی لوگوں کواس فلفے اورنظریے پر لا رہا ہے اور ای نظریے کے تحت وہ ساری اسلامی دنیا کے





ملکوں میں کام کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ میں نے پاکستان کے اندر پچھ لوگوں سے ساہے کہ وہ''ترکش امپیریلیزم'' کی کوشش کررہا ہے۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیاصل میں موجودہ امپیریلیزم سے اس کی زنجیروں سے میں موجودہ امپیریلیزم ہے اس کی زنجیروں سے نگلنے کے لیے ایک امت کے طور پر کھڑ اہونا ضروری تجھتا ہے۔

#### 

🤜 سترکی میں سلسلے تو دوسرے بھی ہیں ، جیسے قا دری ہیں ،لیکن اصل میں نقشبندی سلیلے کا بہت بڑاا وراہم کر دار رہا ہے۔ کیونکہ نقشبندی سلیلے نے اس مجبوری کی حالت میں بھی حچوٹے حچوٹے گھروں میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔حچوٹے حجوٹے حلقوں میں ہی سہی لیکن جاری ضرور رکھا۔اور ان میں ایسے حلقے بھی تھے جنہوں نے تصوف کے ساتھ ساتھ علمی کام کو بھی ضروری سمجھا اور اس موضوع پر بھی محنت کرتے رہے۔ کیونکہ علمی در سگا ہیں ختم کر دی گئی تھیں تو تعلیم کے کا م کو بھی کسی در ہے بیں انہوں نے ہی زندہ رکھا۔ یعنی حالات نے انہیں جتنی ا جازت دی اتنی وہ محنت ضرور کرتے رہے۔ یعنی وہ گدیاں تو نه ربین الیکن کسی نه کسی شکل میں درون خانه خفیه طور پرضرور چلتی ربین ۔ اپنی اپنی سطح پروہ کام کرتے رہے۔ اور جیسے جیسے حالات سازگار ہوتے گئے اتنا ہی وہ اپنے کام کو بڑھاتے رہے۔1980ء کے مارشل لا میں جب ہم ترکی گئے تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں فلاسفی سمجھ آنے لگی ۔ ہمیں پتا چلا کہ کچھ نقشبندی مشایخ پر اس مارشل لا کے دوران بھی کیس چل رہے تھے۔اس وفت ان کے متعلق بھی عدالت سے پھانسی کا مطالبہ کیا جار ہا تھا۔اس کا صاف مطلب بیرتھا کہ اس وقت کی اشپبلشمنٹ ان کے کا موں سے ناراض تھی۔ان صوفیاء نے عوام کے فرائض ،سنن اور دین داری کوزندہ رکھنے کی کاوش کو جاری رکھا۔

## باليفورك كنارئ



ای محنت کے نتیج میں پھر چھوٹے چھوٹے مدارس شروع کیے۔اب توسینکڑوں کی تغداد
میں مدارس موجود ہیں۔ای طرح نقشوندی سلسلے کی جوخانقا ہیں ہیں وہ سینکڑوں کی تغداد
میں موجود ہیں۔اگر چہوہ آئینی طور پراب بھی اے خانقا ہبیں کہہ سکتے ، بلکہ اے بیٹھک
میں موجود ہیں۔اگر چہوہ آئینی طور پراب بھی اے خانقا ہبیں کہہ سکتے ، بلکہ اے بیٹھک
یاکوئی بھی بیٹھنے کی جگہ کہہ لیس الیکن جاری وساری ہیں۔اوراپنا کام کررہی ہیں۔وہ کتے
ہیں اوران سے بیسنا گیا ہے کہ اس زیانے میں عثانی مجاہدین تو ختم ہوگئے بینی دین کا
دفاع کرنے والی طاقت تو نہ رہی ،لیکن دیا جلائے رکھنے والے صوفیاء کرام کے کام
جاری رہے۔ بیاسلام کام جمزہ ہے کہ کسی ایک طبقے کا کام نہ رہے تو دوسرااٹھ کھڑا ہوتا ہے
اورمغرب میں ڈو باسورج مشرق سے پھرنگل آتا ہے۔





#### طلبهامن کے سفیر ہوتے ہیں ....!

#### یود بیف (UDEF) کے صدر وچیئر مین محمطی بولاط کی مفتی ابولبا بہشاہ منصور سے رسمی وغیررسی گفتگو

" پاکستان کے مداری نے مجھے خلافت کے زمانے میں پہنچا دیا اور اب میں تاریخ میں

#### بكهر النفوش كوهيقت كروپ ميں مجھ چكا ہول -"

ہمارے آج کے مہمان جن کا پورا تعارف ہمیں حاصل نہیں ہے، ترکی ہے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں کی معزز ، علمی اور انتظامی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پرانے کرم فرما ڈاکٹر خاور ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں جواکثر اس طرح کے مہمانوں سے ملاقات کا ہمارے لیے ذراجہ بنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے متصد کے مہمان کا تعارف کروائیں گے۔ پھراس کے بعدان کے یہاں آنے کے مقصد

## باليفورك كنارئك



پر تھوڑی تی روشنی ڈالیس گے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ان کا تغارف پیشِ خدمت ہے۔

ان کا نام محمدعلی بولاط ہے۔ یہ ترکی کے ایک شہر کاسنی کے رہنے والے ہیں۔ ا تنبول یو نیورٹی میں طالب علم رہے۔ تاریخ کے موضوع پر گریجویشن کی اوراسی شعبے میں پی ایج ڈی کررہے ہیں۔اس کےعلاوہ ترکی کے اندر جو غیرملکی طلبہ ہیں جنہیں یہ ''مہمان طلبہ'' کہتے ہیں۔ان مہمان طلبہ کے لیے 12 سال میلے ایک ادارہ بنایا گیا تھا،اس کے پیصدر ہیں ۔اس وفت جوا دارہ ہے وہ ایک فیڈریشن ہے جسے ترکش میں " يُو ديف" "كتِ بين ، يعني "الترميشل استودَّ نت فارآ ركنا نزيش "اس فيدُريش ك تحت مختلف شہروں میں 52 ایسوی ایشنز موجو دیبیں جوطلبہ کے لیے بنائی گئی ہیں ۔ اس کے علاوہ ترکی کے مختلف شہروں میں کافی تعدا دمیں باشلز اور اسٹوڈ نٹ ہاؤ سز اس ا دارے کے ماتحت ہیں۔ ترکی میں اس وقت 186 مما لک سے غیرمککی طلبہ تعلیم کے لیے آتے ہیں جن کی کل تعدا دا یک لا کھ دس ہزا رہے۔جبکہ اس فیڈ ریشن کے تحت جوایسوی ایشنز ہیں ان میں تقریباً 20 ہزار طلبہ ہیں۔ ترکی کے اندر کسی بھی شکل میں جو غیرملکی طلبہ ذاتی طور پریاکسی گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے طور پر آ رہے ہیں ، ہر یا کچ میں سے ایک کے ساتھ ہمارا اوارہ را لطے میں ہے۔ان میں سے تقریباً ہم وو ہزارطلبہ کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ ترکی میں جوطلبہ آتے ہیں ان میں صرف

غیر ملکیوں کے ساتھ ترکی کے اچھے سلوک اور روپے ہے متاثر ہوکر ابھی تک 3 غیرمسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ہم اپنے لوکل طلبہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ، بلکہ ان

مسلمان ہی نہیں ،ان میں غیرمسلم کر پسچن وغیر ہ اورحتی کہ بدھسٹ وغیر ہ بھی موجود ہیں

اوروہ بھی ان کے ساتھ را بطے میں رہتے ہیں ۔





طلبہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو دوسرے مما لک سے صرف تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لائے ہوں ۔ بیا دار ہ صرف غیرملکی طلبہ کے لیے ہی اپنی خد مات سرانجام دیتا ہے۔ترکی میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والا طالب علم کسی بھی ملک ،کسی بھی مذہب اورکسی بھی رنگ ہے تعلق رکھتا ہو، ہم اے ایک مہمان طالب علم کے طور پر لیتے ہیں۔ کیونکہ ہارے دین اور ہماری مذہبی روایات نے بھی اور ہمارے کلچرتے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ کا مہمان جوبھی ہے آپ اس کی میز بانی کاحق ا دا کریں کہ وہ ایک مہمان ہے۔اسی طرح مسلمان طلبہ ہیں ہم مہاجراور انصار والے جذبے ہے بھی ان كى خدمت اينے ليے سعادت مجھتے ہيں۔ اس ليے ہمارا جن سے رابطہ ہوجا تا ہے، جب وہ ایئر پورٹ پر اتر تا ہے تو ہماری پیدکوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں وہاں ہے ہی وصول کرلیں۔اس نے کہاں رہنا ہے؟ اس کی سہولیات اور ضروریات کے لیے ہم کیا کر کتے ہیں؟ ہم اس کی فکر کرتے ہیں ۔ اگر اسے زبان فنہی کے مسائل ہیں تو ہم فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہے انہیں ترکی سکھا سکتے ہیں؟ ان طلبہ کی کاغذی اور قانونی کارروائی ،مثلاً: پولیس ہےرجٹریشن وغیرہ کے لیے ہم اس کی گیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کسی جگدان کی کفالت کا مئلہ ہوتو ہم ان کے کفیل بن جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ طالب علم ہمارےمتعلقہ ہے۔

یکھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جس میں انہیں ہاؤی جاب کرنی پڑتی ہے، جیسے انجینئر نگ وغیرہ تو ایسے مواقع پر جب وہ ہم ہے رجوع کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں اور ان کے ان مسائل کوحل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنا تین یا چارسال کا دورانیڈیم کرنے کے بعد ہم ہوتے ہیں تو ہور جب وہ اپنا تین یا چارسال کا دورانیڈیم کرنے کے بعد ہم ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں ایئر پورٹ تک باعز ہوئے ہیں۔

## بالتفورك كنارئك

عموی طور پرترکی میں آنے والے طالب علم پانچ سال رہتے ہیں۔ اس دوران اگریہ طالب بھی بیار ہوتا ہے بیا اس کے لیے کوئی قانونی مسائل آڑے آتے ہیں یااس کا سامان چوری ہوجائے یاا سے وکیل کی ضرورت ہے تو ہم اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ جو تعاون کر سے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ حتی کہ ان میں ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں شادی کرنی ہے تو اس طالب علم کے والدین اور رشتہ دارتو وہاں نہیں ہوتے تو شادی کی ضروریات کا انتظام کرنا ، حتی کہ بعض اوقات منگی یالڑکی کا رشتہ مانگئے کے سلسلے میں لڑکی کے والدین کے والدین کے اس تک بھی جاتے ہیں۔

کے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں کی روایات کے تحت اس کی رسومات ہیں جانا اور اسے تخفے تحا کف دینا وغیرہ یہ سب ماحول ہم اسے فراہم کرتے ہیں تا کہ اسے پر دلی ہونے کا احساس نہ ہو۔ چونکہ وہاں ہزاروں طلبہ موجود ہیں تو اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا اور وہ اس میں زخمی یا فوت ہوگیا تو ایسے مسائل کو بھی ہم بخو بی سرانجام دیتے ہیں ،اور تدفین کے مراحل تک ساتھ نبھائے ہیں ۔

مخضراً پیر کہا جاسکتا ہے کہ ترکی میں رہنے کے دوران اس کی زندگی کے متعلقہ تمام احوال میں ہم ان کا جوساتھ دے کتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو تعاون کر کتے ہیں ، اس کا بھر پورا نظام کرتے ہیں۔ ہم اپنی بیے خدمات اسلام کی دی ہوئی تعلیمات اور ایمان کا حصہ مجھ کر کرتے ہیں۔ ہم اسلامی بھائی چارگی اور ایک امت کے فلفے کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اسلامی بھائی چارگی اور ایک امت کے فلفے کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے بیہ ضروری ہے کہ دنیا میں جہاں جہال مسلمان ہیں وہاں وہاں پہنچا جائے اور ان سے بھائی چارگی کی جائے۔ ویسے ہی ضروری ہے کہ جو ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں ان سے ملا قات کرکے بھائی چارگی کی سعادت کہ جو ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں ان سے ملا قات کرکے بھائی چارگی کی سعادت





حاصل کی جائے۔ جہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم غزہ کا محاصرہ ابھی تک ختم نہیں کرواسکے اور شام کی خانہ جنگی کو بند نہیں کروا پارہے، وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم غزہ ہے آنے والے طلبہ کا ہاتھ تو تھام کتے ہیں۔ شام سے جو پناہ گزین ترکی کی سرز مین پرآ چکے ہیں ان کے بچوں کو تو تعلیم کے زیور ہے آراستہ کر کتے ہیں۔ اس کا اختیارا ور طاقت تو ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اسے بروئے کار لا سکتے ہیں تو کم از کم اسے تو عملی جامہ پہنا تمیں، اس لیے ہمارا یہ موٹو اور نعرہ ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں آئے وہ ہمارا مہمان ہے اور جو مسلمان آئے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس نظر یے کے بیس آئے وہ ہمارا مہمان طلبہ کی خدمت کر بیاں تک کہ جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں ہم ان کے ملکوں میں رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں ہم ان کے ملکوں میں جاکران سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔

#### الله الله عن المان آنے کے مقاصد کیا تھے؟

اور المقصد میں ہے کہ ترکی سے تعلیم پانے والے طلبہ سے ملاقات کی جائے۔ پاکستان میں آنے کی دوسری غرض میں بھی ہے کہ دینا کے اسلامی ملکوں میں پاکستان ایک اہم ملک میں آنے کی دوسری غرض میں بھی ہے کہ دینا کے اسلامی ملکوں میں پاکستان ایک اہم ملک ہے۔ یقینا پاکستان کے اندر دینا کے کئی مما لک سے طلبہ آکر پڑھ درہے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے طرز پر ، ہماری سوچ اور طریقہ کارکے مطابق اگر پاکستان میں دوسرے ملکوں سے آنے والے طلبہ کا اگر کام ہور ہا ہے تو ہم ان سے بھی ملا قات کریں اور ان سے بھی مزید سے بھی مزید سے بھی مزید سے ہم اپنے تج بات انہیں بتا کیں اور ان کے تج بات سے بھی مزید سے ہمیں کیا گھر ہو جو دیں انہیں سنجالنا اور ان سے جمیں کیا

## باليفورك كخارشك

فوائد حاصل ہوں گے؟ بیہ کتنا ضروری ہے؟ اے آپس میں بیٹھ کر مذا کرہ کرنا بھی ہارے مقاصد میں شامل ہے۔

اس وفت پوری دنیا میں اینے ملک ہے ویگر مما لک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والےطلبہ کی تعدا دیا نچ ملین ہے۔اوران میں سےتقریبا تین ملین طلبہ مسلمان ہیں۔ اگر محنت کی جائے نومستفتل میں امت کو آپس میں ملانے والے اور اکھٹا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے وہ یہی تین ملین طلبہ ہو گئتے ہیں۔ پاکتان کیا ہے؟ کیسا ہے؟ ہم نے ترکی میں بیٹھ کر پاکتان کو کیساسمجھا ہے اور کیسا پایا ہے؟ یہ ہم نے ترکی کے ان طلبہ ہے شمجھا ہے کہ جو پاکتان ہے پڑھ کر گئے تھے۔تب ہمیں علم ہوا کہ پاکتان کتنا ا ہم ملک ہے؟ اس ہے ہمیں سمجھ آئی کہ ان طلبہ کے ذریعے دوسرے ملکوں کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ایسے مسافر طلبہ ملکوں کے درمیان ایک بل کا کام کر یکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ۔اگر ہم ایک امت ہیں اور یقیناً ہم ایک امت ہیں تو جس طرح ہم دور دور ہیں تو ہمارے لیے اس طرح بل اور رائے ضرور ہونے جا ہمیں ۔ اور یہ بل کون ہیں؟ یہ بل یہ ''ا شربیشنل طلب'' ہیں۔اس کے بعد سیمجھنا آسان ہے کہ یہ کام کتنا اہم اورعظیم ہے۔اس لیے ہمارے ایک گروپ نے باقی سارے کام چھوڑ کراس طرف ا پنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی ہوئی ہیں ۔ اور '' آدیف'' جوا دار ہ ہے اس کی یہی غرض اورمقصد ہے ۔

المن المجنى تك جم يہ سمجھے تھے كەركى كے اندر جومبمان طلبہ آئے جيں۔ چاہے وہ كى بھى ملك ہے آئے ہوں ، بيان كى خدمت كے طور پراوران كے اندرا يك احساس اجتماعيت بيدا كرنے ليے تھا۔ ابھى آپ جو پاكستان آئے جيں تو اس ئى گدر باہم بھى دنيا بحر ميں ہے؟





🤜 .... بیہ بالکل ایک پرائیویٹ سرگرمی ہے۔ اس کا وجود کسی حکومتی ا دار ہے ے پیدانہیں ہوا ہے۔ بیطیب اردگان کا جو'' ملی گوروش'' فلسفہ تھا ،اس کے تحت وجود میں آئی ہوئی ایک سوچ کا نتیجہ ہے اور '' آئی ای آگے '' جو کہ ہمارا ایک ریلیف کا ا دارہ ہے۔ بیسب اس کی محنت اور اس کے فنڈ سے مشحکم کیا گیا ہے۔ اس لیے اب تک ' ملی گوروش' ' فلفے والے جولوگ ہیں ان کے انفرا دی اور' ' آئی ، ان ، ان ' ان کے انفرا جیسے ا دارے کی فنڈ نگ ہے ہم اے چلا رہے ہیں۔ جب ہے ہم نے بیر کا م شروع کیا ہے اس وفت ہے ہی طیب اردگان کی پارٹی برسرِ اقتدار ہے اور حکومت کا ہمارے ساتھ بیر نغاون ہے کہ کسی بھی جگہ انہوں نے ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی نہیں گی ، بلکہ اس کے برعکس حکومت نے جب ویکھا کہ ہم ایک اچھا کام کررہے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے تمام رائے کھول دیے۔ چونکہ ہماری موجود ہ سیاسی حکومت بھی اسی قتم کے جذبات سے سرشار ہے اور ہمارے نظریات انہی کی طرح ہیں۔ای لیے ہمارے لیے چلنا اور اپنے کام کوسرانجام دینا بہت آسان ہے۔اس کے باوجود ہم جو پیکام كرر بين اس كے ليے ہم "آق يار في" ياكى بھى ساسى يار فى سے اجازت لے کر نہیں کرتے ، بلکہ بیہ بالکل ایک عوامی سوچ اور ان کے نیک ارا دول کے مرجونِ منت ہے۔ یہ بالکل مکمل طور پر ایک سول مو دمنے ہے۔ ہاں! البیتہ موجود ہ حکومت کے ساتھ نظریاتی کیسانیت ہونے کی وجہ سے باہم اتفاق سے چلتے ہیں۔ای لیے حکومت کے جو بلدیاتی ا دارے وقتاً فو قتاً ہمارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ بھر پور مد د کرتے ہیں۔مثلاً:ان کا ہال استعمال کرنا۔ان کے ا داروں کواستعمال کرنا وغير ٥ -

#### الله آپ كايدادارو اليودايف" مركارى بيايرا تيويث؟ اگريد پراتيويث بهاق





#### اس کی فنڈیگ وغیر کا انتظام کیے ہوتا ہے؟

🤜 2004ء میں بیا یک سا دہ سا ادارہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے جب ہم نے کوشش کی کہ اس کا م کو کیسے سرانجا م ویں تو ہم نے دنیا میں بڑی چھان بین کی کو ن ساا دار ہ ایبا ہے جس ہے ہم سمجھ شکیس تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ۔ ہاں! ہمیں اس سے یہی بتا چلا کہ ہرایک اپنے ملک میں اپنے طلبہ پر ہی محنت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قبل تمام تنظیمیں اپنے ہی طلبہ پرمحنت کرتی تھیں ۔ انٹرنیشنل سطح پرطلبہ پرمحنت کرنے کے سلسلے میں ہمیں کو ئی نمونہ یا آئیڈیل نہیں ملا۔ جا رسال تک ہم اس نبج پرمخت کرتے رہے اور خود ہی اپنی محنت ہے بہت کچھ سیکھا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ 2008ء میں ہم نے اے بند کر کے "باب عالم" کے نام سے منظم انداز میں نے سرے سے ا یک ا دارے کا قیام عمل میں لائے۔اس کے بعد ا دارے کا نام،منشور اور کا غذی کا رر وائی گواس مقصدا ورغرض ہے ترتیب دیا۔ جب ہرشہر میں اس طرح کے مزید ادارے بڑھے تو '' یود نیے'' کے نام سے 12 20ء میں ہیڈ آفس بنایا گیا۔'' یا ہے عالم 'جوكها سنبول ميں بنايا تفاتو پھراسي طرز پر'' تو نييے' ميں بنايا ، آسيه ، انفز ه اوراس طرح مختلف شبروں میں بنایا لیکن انہیں باب عالم کےطور پرنہیں بنایا ، بلکہ ہرا یک کو متعلّ ا دارے کے طور پر ایک نئے نام سے بنایا۔البتہ ترکی کے تقریباً تمام شہروں میں ایسے مختلف ادارے ہے۔ اسے ایک فیڈریشن بنایا اور اس کا نام" اُ دیف" رکھا۔ باب عالم اور اس طرح کی دیگر تنظمیں بھی اینے اپنے شہروں میں کام کررہی بيں -

ابھی ہم 2016ء میں ہیں اور 15 20ء کے وسط سے ہم بین الاقوا می سطح پراپنے ملک سے باہر دوسرے اسلامی ملکوں کا جائز ہ لے رہے ہیں کہ دیگر اسلامی ملکوں میں کیا





ہور ہاہے؟ اور مزید کیا ہوسکتا ہے؟ اور اس میں ہم لوگ ان کی کیا مد دکر سکتے ہیں؟ اس وقت میں پاکستان آیا ہول ۔ ای طرح میراایک دوسراساتھی سوڈ ان میں ہے۔ آئندہ مہینے ہم انڈیا کا سفر کریں گے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھی انڈو نیشیا اور ملائیشا گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تھائی لینڈ ، اردن ، کویت ، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں بذات خود ہوکر آیا ہول ۔ ہم ان ممالک میں جاکر ایساا دارہ تلاش کرتے ہیں اور اس سے سیجھتے بھی ہیں اور اینے تجربات انہیں بھی بناتے ہیں ۔

جہاں ایسے ادار نے نہیں ہیں تو وہاں اس میں دلچینی رکھنے والی شخصیات کو تلاش کر کے ادار ہے کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اپنا نظام وانتظام انہیں ویے کی آفر بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پرانے رفقاء کے ساتھ مل کرچھ ماہ قبل ایک سدروزہ کا نفرنس کی جس میں تقریباً 3 کے قریب ممالک سے ہمارے پرانے طلبہ بھی شریک ہوئے ہیں۔

ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 8 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کا منہیں ہو پایا اور نہ ہی ہو پار ہا ہے۔ ان کے علاوہ جو بارہ تھے ان میں کام کی کچھ شکل بن چکی تھی۔ ان کے ساتھ خصوصی طور پرتر تیب بنائی گئی۔ ان کے ساتھ چھ مبینے ہے ہم مستقل را لبطے میں ہیں۔ ان بارہ کے ساتھ آیدہ چند مہینوں میں اعتبول کے اندر دوبارہ ایک خصوصی میٹنگ ہے۔ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو جس طرح ہمارے ہاں ترکی کے اندر ایک فیڈریشن ہے، بالکل ای طرح ہم ایک عالمی طرح ہم ایک عالمی بلیٹ فارم بنا کیں گئے جو محقف ملکوں کی غیر ملکی طلبہ کے لیے ایک علمی سطح کی تنظیم ہوگ ۔ اس کے قیام کے بعد عالمی سطح پر و نیا کے طلبہ کی آمد و رفت کو د کیصتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں۔

## بالنفورك كنارئ

اس کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ ترکی پاکتان کی یو نیورسٹیز سے رابطہ کرے۔ کتنے طلبہ ترکی سے پاکتان جارہ ہیں اور مزید کتنے جانا چاہے ہیں؟ ان تعداد کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کے جاسکتے ہیں؟ ترکی سے باہر ہمارے طلبہ کہاں کہاں جا کیں اور انہیں کہاں بھیجا جائے۔ ای طرح جوطلبہ ترکی میں آنا چاہیے ہیں؟ کہاں کہاں ہمان سے زیادہ آنے چاہییں اور ان کی تعداد میں کیے اضافہ کیا جائے؟ ہیں؟ کہاں کہاں ہمان سے زیادہ آنے چاہییں اور ان کی تعداد میں کیے اضافہ کیا جائے؟ اس پر بھی نظر رکھی گئی ہے۔ اردن ، انٹر و نیشیا، سوڈ ان سے طلبہ کو ترکی بلا کیں گے۔ آئندہ چل کر پوری دنیا ہے ہمارے کن کن شعبوں میں طلبہ کا رجوع ہونا چاہیے اور مالمی سطح پر ہمارے پاس کس می فیلڈ کے طلبہ ہونے چاہییں ، آگے چل کر اس پر بھی توجہ دیں گے۔ صرف پاکتان ، سوڈ ان یا چند قر بی مما لک کو ہدف نہیں بنانا ، بلکہ پوری دنیا کے مما لگ کو ہدف نہیں بنانا ، بلکہ پوری دنیا گے مما لگ کو مدف نہیں بنانا ، بلکہ پوری دنیا

## ا سکالرشپ و بنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کیا پاکستان ہے و بنی مدارس کے طلبہ کو بھی آپ نے ترکی بلایا ہے؟

۔ آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دینا پہلے پیند کروں گا کہ ہم دینی مدارس کے طلبہ کو بھی لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہائی اسکول ، کا لجے لیول ہے لے کر یو نیورسٹیوں کی سطح پر بھی طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہماری خواہش بھی بہی ہے کہ ان طلبہ کی تعداد میں مزیدا ضافہ ہو۔ طلبہ کواسکالرشپ دینے میں اس طالب علم کے ملکی احوال اور اس کی نوعیت کوسامنے رکھتے ہوئے شرائط کے تحت اسکالرشپ دینے ہیں کہ کن طلبہ کو زیادہ دینا ہے؟ یعنی جس ملک ہے کوئی بچہ آ رہا ہے اس ملک ہے ہمارے دینے ہمارے کواس کے خواس کی مدد کی جائے تواس ہمارے ہماری کی درکی جائے تواس کی بنا پر ہم اس کی یوری رہایت کرتے ہیں۔ اس طرح جائج پڑتال بھی کرتے ہیں۔ اس کی بنا پر ہم اس کی یوری رہا ہیت کرتے ہیں۔ اس طرح جائج پڑتال بھی کرتے ہیں۔ اس کی بنا پر ہم اس کی یوری رہا ہیت کرتے ہیں۔ اس طرح جائج پڑتال بھی کرتے





یں کہ کیا واقعی ہے مالی لخاظ سے محتاج اور ضرورت مند ہے یا نہیں؟ چوتھا درجہ ہے ہے کہ مولاتہ القاوب '' کے زمرے میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔
ای طرح طلبہ کو اتنا وصور توں میں ہور ہا ہے۔ ایک بیہ حکومت کا بیہ منصوبہ ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ کو لا تا اور حکومت ہر سال 5 ہزار طلبہ کو لا تی ہے۔ ہم طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ گور نمنٹ اسکالرشپ دے رہی ہے، آپ بھی ایلائی کریں۔ اور وہ حکومت کی طرف سے سیلیٹ کیے جاتے ہیں۔ بیسال میں ایک دفعہ لیے جاتے ہیں۔ بیسال میں ایک دفعہ لیے جاتے ہیں اور اس سال کی ورخواسیں ابھی جارہی ہیں۔ بیکمل طور پر حکومت کے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ حتی کہ ان کی یو نیورٹی، ہاشل اور دیگر ضروریات مفت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ بیطلبہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن درخواست بھیجتے ہیں۔ پھران میں سے انتخاب کے بعد انہیں بلاکر ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اس کا م کے لیے حکومت نے خصوصی ایک ادارہ بنایا ان سے ملاقات کی جاتی ہیں۔ وہی ان طلبہ کا ان سے میں ہرگروپ اور شعبے کی طرف سے ماہر افراد بھیجے جاتے ہیں۔ وہی ان طلبہ کا انٹرویوکرتے ہیں۔

دوسری اسکالرشپ ترکی کے ''دیانت' ''یعنی'' اوقاف'' کی طرف ہے ہے۔ اس کی طرف ہے بھی داخلے ابھی جاری ہیں۔ بیخصوصا دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ہائی اسکول ، کالج اور امام وخطیب کے اسکولوں میں بھی بلائے جارہے ہیں۔ انہیں شعبہ ''المہیات' میں بلایا جارہا ہے۔ بیداسکالرشپ ترکی کے ''دیا نت' یعنی اوقاف کی طرف ہے دیا جارہا ہے۔

ہم لوگ جو پاکتان میں ترکی ہے واقف تنے وو'' پاک ترک اسکول'' مینی عواق صاحب کی جا عت کے ذریعے ہے تنے۔ ہم تو ویسے بھی ترکی ہے میت کرتے

#### بالتفورك كناريك

ہیں تو ان سے ملتے رہتے تھے۔ہم جب ترکی جائے ترکی کا مطلب ہے گولن ساحب۔ لوگوں کے ان نظریات کی تھیج کے لیے یا حقیقت ہے آگا ہی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟

🤫 ..... بیہ جو فتح اللہ گولن کی جماعت ہے۔ان کی جوموومنٹ ہے اوران کے جو اسکول ہیں ،اب وہ'' یا ک زک'' ہوں یا دوسرے ۔ چندسال پہلے تک تو ایسے لگتا تھا،لیکن جس طرح ترکی کی بہت تنظیمیں اور جماعتیں ہیں،ای طرح پہ بھی ایک ہے۔ یہ جماعت ترکی میں ہی پیدا ہوئی اور ترکی کے لیے ہی کا م کرر ہی تھی۔ہم سب بھی اس ے محبت کرتے تھے، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ۔لیکن جب سے انہوں نے امریکا کے ساتھے پیٹگیں بڑھائیں اور ان کے ہمنوا بن کر امریکا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو ہاری ہمدر دیاں بھی ان ہے ختم ہونا شروع ہوگئیں۔ کوئی تنظیم یا جماعت جب تک ا بنی قوم، ملک، ملت اور مذہب کے کا ز کے لیے کام کرتی ہے اس وقت تک اس کی قیت ہے،لیکن جب اس کی تمام تر قریا نیال ، و فا داریاں اور محنت کسی دوسرے کے لیے ہوں تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہیں ۔ یہ جماعت جس ملک میں پیدا ہو ئی اور جس کے لیے اے کام کرنا جاہے تھا اس کے برمکس اس نے امریکا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب انہول امریکی مفا دات کے لیے کام کرنا شروع ہو گیا تو ہمارے تعلقات ان ہے ختم ہو گئے ۔اب وہ ہماری تنظیم نہیں ہے ۔اب تو ترک گورنمنٹ بھی تقریباً تین سال ہے اندرونِ ملک ہے ان کا راستہ روک رہی ہے اور ان کی صفائی کرر ہی ہے۔ بیرا یک حقیقت ہے کہ کوئی بھی جماعت ایک نظریات ، مذہب اور مقصد کے تحت سامنے آئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس جماعت کے پیچھے بھی ایک سوچ اور پچھ نظریات کارفر مال ہیں۔اس کے پیچھے بھی ایک فلفہ،سوچ ، جذبہ، قوت اورنظریاتی طافت ہے۔ اس لیے بیکمل طور برختم تو نہیں ہوگی ،لیکن مثبت اور مسلسل محنت کے





ذریعے ان شاءاللہ! مغلوب ضرور کر دی جائے گی ۔ بس! جس طرح انسان غلطی کرتا ہے بالکل ای طرح جماعتیں بھی غلطی کرتی ہیں ۔ ہم بھی کسی انسان میں خیر کے غلبے کو د کیھتے ہیں اور اس کی استقامت کود کیھتے ہیں کہ وہ اس پر گامزن ہے یانہیں؟

# جہ جس طرح گولن صاحب کی جماعت کی بنیاد تو ٹھیکے بھی۔ آگے چل کرخراب ہوگئی۔ اور آگے چل کرخراب ہوگئی۔ اور آگے چل کرشاید ٹھیک بھی ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیااس کے ام کا نات ہیں؟

ال ال ال ال ال جماعت نے ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے اگر وہ اسے ترک کر کے اصل لائن پر آ جائے تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے ۔ لیکن جب تک وہ امریکی کا زاور مفادات کے لیے کام کرر ہی ہے تو اس وقت تک وہ ہمارے ملک کے وجود کے لیے مضر ہے ۔

جڑ فنے اللہ گولن اور ان کی جماعت کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں ، آپ کی بیر گفتگو آن دی ریکارڈ ہے یا آف دی ریکارڈ ۔۔۔۔؟ کیا ہم اسے چھاپ سکتے ہیں یانہیں؟

جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ کیونگدان کی بابت بالعموم اور عوا کی سطح پر بھی کئی تاثر ہے۔ یہ کوئی ہمارے حالیہ یا نئے خیالات نہیں، بلکہ ہم تو آج سے پانچ دس سال پہلے بھی یہی خیالات رکھتے تھے۔ اور دس سال بعد بھی وہی نظریات رکھیں گے۔ سال پہلے بھی یہی خیالات رکھیں گے۔ جہاں وہ ٹھیک ہیں۔ جہاں وہ غلط ہیں تو وہاں انہیں غلط ہی خیال کریں گے۔
 کریں گے۔

## باليفورك كخارشك

#### وہ سارا انہیں کے ساتھ ل کر کرر ہی ہے اور ان کا یہاں کا فی کام ہے۔ ایسی صورت حال میں آپ کے لیے کوئی مئلہ ہوسکتا ہے؟

ا الله جس طرح آپ کی جماعت پاکتان میں کام کرنا چاہتی ہے اور جمارے ہاں حکر ان تو وہی ہیں ، تو ایسا ہوسکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کی جماعت کو کام کے حوالے ہے کوئی رکاوٹ یا پر ایٹانی ہو؟

۔ جن امکان اور رکا وٹوں کا آپ تذکرہ کررہ ہیں۔ یہ مسائل اور پر بیٹا نیاں تو ان کی جانب ہے دی ہارہ سال ہے ہمارے ساتھ جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی جانب ہے دی ہارہ سال ہے ہمارے کا مول میں رخنہ تو وہ ابتداء ہی ساتھ ان کا یہ مجادلہ تو پہلے ہے جاری ہے۔ ہمارے کا مول میں رخنہ تو وہ ابتداء ہی ہے ڈال رہے تھے۔ جب ہمارے اختلا فات اسے بڑھے بھی نہیں تھے، اس ہے قبل بھی وہ ہمارے کا موں میں رکا وٹ گھڑی کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ای طرح چلتار ہے گا اور ہر ملک میں رکا وٹ گھڑی کرتے رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ای طرح چلتار ہے گا اور کھل کر چلے گا۔

کے آپ نے پاکتان کے مدارس کا درورہ بھی کیا ، ای طرح جامعۃ الرشید کو بھی دیکھا تو آپ نے پاکتانی مدارس کو کیسا پایا ؟

۔۔۔۔ ہم نے پاکستانی مدارس کے بارے میں لوگوں ہے بھی من رکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں ترکی میں جیسے حجیب چھپا کر جو حجبوٹے حجبوٹے مدارس ہے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی وہی تصور تھا کہ ویسے ہی حجبوٹے حجبوٹے مدارس ہوں گے۔





کیونکہ ترکی میں 1924ء میں جب خلافت کوختم کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو سیکولر قا نو ن بنایا گیا تھا تو ترکی کے اندر آئینی طور پر تمام دینی مدارس اور خانقا ہوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس وفت ہے جب مدارس کا وجود ہی ختم کر دیا گیا تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے ہی حجو ٹے حجو ٹے اور وہ بھی حجب چھیا کربنائے گئے مدارس ہی د کھنے کو ملے۔ اس لیے مدارس کا نام لیتے ہی ہمارے تصورات اور خیالات میں مدارس کا وہ نقشہ ہوتا ہے۔اس لیے پاکستان آنے سے پہلے ہمارے ذہن میں ویسے ہی مدارس تھے،لیکن جب بیہاں آئے تو اتنی بڑی بڑی شاندارعمارتیں اورتعلیمی نظام دیکھے کر جیرت ہوئی ۔میرے یا کتان میں داخل ہونے کے بعد مدارس کا وہ تصوراب یاش یاش ہو چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو بینھا کہ صرف حفظ وغیرہ کروانے کے انتظام کو مدرسه کہتے ہیں ۔ بیتو یہاں پہنچ کرجمیں معلوم ہوا کہ یہاں تو یو نیورٹی سطح کی تعلیم کامکمل نصاب اور نظام ہوتا ہے۔ اب میرا یہ ذہن بنا ہے کہ یو نیورٹی لیول تک بھی مدارس ہوتے ہیں۔ اور اب میں اپنے ذہنی افق ہے یہ با سانی سمجھ سکتا ہوں کہ عثانی سلطنت میں مدارس کیا تھے؟ تو اس گمنا م حقیقت کومیں نے اب یالیا ہے۔ یا کتان کے مدارس نے مجھے خلافت کے زمانے میں پہنچا دیا اور اب میں تاریخ میں بکھرے ان نقوش کو حقیقت کے روپ میں سمجھ چکا ہول ۔اب میں مدارس کی اس روح کو یا چکا ہول ۔

#### الم جمارا اخبارا پ کے لیے کیا ضدمات دے سکتا ہے؟

◄ ۔ آپ کے اخبارے ہم بیاتو قع رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم غیرمکلی یعنی مہمان طلبہ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کچھ بھا تی اس سلسلے میں محنت اور کا م کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوشاں ہوا ور پاکتان کے اندر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا اخبار بھی اس سلسلے میں کوشاں ہوا ور پاکتان کے اندر خصوصاً دین دار طبقے میں اس بات کا ڈھنڈورا پہیلے ویں: ''اے مسلمانو! تمہارے۔

بالتفورك كخارشك



ہاں آئے ہوئے جو مہمان طلبہ ہیں۔ان مسافر مہمانوں کی مہمان نوازی گرو۔ان کی میز بانی کا حق نہماؤ۔ ان کی میز بانی کا حق نہماؤ۔انہیں غیر ملکی شیمجھیں ، بلکہ انہیں مہمان سمجھیں۔ ' میز بانی کا حق نہماؤ۔انہیں غیر ملکی شیمجھیں ، بلکہ انہیں مہمان سمجھیں۔' جیا گیا آپ کے پاس پر اسپیکٹس وغیرہ ہیں جس ہے ہم مزید تضیابات وغیرہ جان سکیں ؟

ہے ۔۔۔۔ بی ہاں! میہ تمام چیزیں تو ہیں ہی ،لیکن ہماری ویب سائیٹس پر تمام تفصیلات موجود ہیں ۔اس کےعلاوہ آپ کوتمام چیزیں پہنچادیں جائیں گی۔ بہت بہت شکر میہ



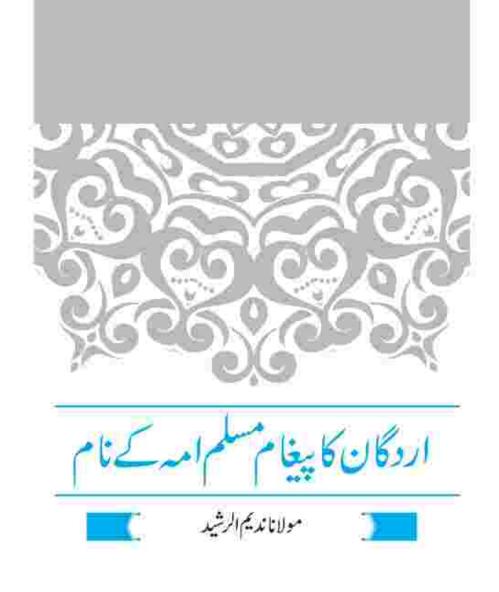

ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ مرداور خواتین کے متفرق کردار ہیں ،اس لیے وہ برابر نہیں ہو کتے ۔ترک صدر نے کہا مرداور خواتین برابر نہیں ہیں ۔حقوق نسوال کے حامی ممتا کے تصور کو مستر دکرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے استبول میں خواتین کے لیے انساف کے موضوع پر ہونے والی ایک کا نفرنس کے موقع پر کیا۔انہوں نے کہا مردوں اور خواتین کے ماہین حیاتیاتی تفریق کا مطلب ہی بہی ہے کہ زندگی میں دونوں ایک طرح کے امور سرانجام نہیں دے سے ہے۔

ہمارے مذہب نے خواتین کو مال کا درجہ دیا ہے۔ پچھالوگ اسے سمجھ سکتے ہیں اور پچھالوگ اسے سمجھ سکتے ہیں اور پچھالوگ اسے نہیں سمجھا سکتے ، اسے نہیں سمجھا سکتے ، کیونکہ وہ ممتا کے تصور کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے پیر





چو ما کرتا تھا، کیونکہ اس میں ہے جنت کی خوشبو آتی تھی ، وہ شر میلے انداز میں میری طرف دیکھا کرتی اور بھی رویا بھی کرتی تھیں ہمتا کا جذبہ کچھاور ہے۔

ترکی کے مرومومن نے سوفیصد درست بات کی ہاوراُن کا یہ بیان ہرصاحب ایمان کے دل

گرآ داز ہے جس پرانہیں خراج تحسین پیش کرنا چا ہے۔ اگراس بیان کے بعد انہیں اس طرح کے
چند تاثرات کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اُس
مردی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہا اورعالمی طاغوت کے سامنے کس قدر جرائت، بہادری، دلیری،
حق گوئی، صدافت، شجاعت، مردائی اورغیرت ایمانی کامظاہرہ کیا ہے۔ کیا ہم تصور کر کتے ہیں کہ
حقوق نسوال کے حوالے ہے اُن کا بیکہنا کہ' مرداورخوا تین برابر نہیں' اس کے نتیج میں اُن کی
عکومت بھی جاسکتی ہے اوران کے افتد ارکو بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔ بی ہاں! ایمابالکل ہوسکتا ہے۔
اگر یہیس یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت یعنی ' اور بین گورٹ آف ہیومین رائٹس' میں دائر کردیا
جائے تو ان کی حکومت ختم ہوگئی۔

طیب اردگان جب مرداور عورت کے درمیان برابری کوئیس مانتے تو ان کا بیمل جس کاوہ ایک کانفرنس میں اظہار بھی کر چکے ہیں، نہ صرف انسانی حقوق کے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس طاغوتی قانون کو جب وہ طبعی بنیاد کے ساتھ ساتھ نہ ہیں بنیاد پر بھی رَ دکر تے ہیں تو مغرب کے نزد یک الیا کرنا ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کے خلاف ایک طرح سے جنگ کا اعلان ہے، کیونکہ انسانی حقوق کا محافظ UNO (اقوام متحدہ) ہے، لہذا دنیا کے ہر ملک کولاز آباس کے چارٹر پر دسخط کرنے ہیں جونہ کرے اس کے خلاف مالم کی طرف سے جنگ مسلط کی جائے گی۔ اور کرنے ہیں جونہ کرے اس کی خلاف متام اقوام عالم کی طرف سے جنگ مسلط کی جائے گی۔ اور جو حکمران اس کی خلاف ورزی کرے ، اس کی تو ہیں کرے یا سے مانے سے انکار کرے ، اُس کے ساتھ کیا ہوسکتا ہے ، قار کین آ سانی ہے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کو مانے کے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کو مانے کیا ہوسکتا ہے ، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کو مانے کیا ہوسکتا ہے ، قار کین آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کو ساتھ کیا ہوسکتا ہو کوئیں آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کوئیں آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن کوئی کوئی کوئی کوئیں آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کر کتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ڈیکٹریشن آ سانی سے اس بات کا فیصلہ کوئی ہوئیں کی کوئی کوئی کوئیں آپریشن آ سانی سے اس بات کا فیصل کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں آپریشن کے کائی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیس کوئیں کوئی

#### باليفور ل كناريك



آسان الفاظ میں ہم مغربی تہذیب کی شریعت کہد سے ہیں جس کی تعلیمات ایک عام فرد سے لے کراداروں اور ریاستوں تک کواپنے زیرائر رکھ کردنیا میں مغرب سے عروج اورائس کے غلبے کومکن اور منتحکم بناتی ہیں۔ بنیادی حقوق کے منشور کے تحت ند ہب کو صرف انفرادی سطح پر قبول کیا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی اور بلک آرڈر میں فد جب کی برتری اور حاکمیت فلسفہ آزادی کے ذریعے اس منشور اجتماعی زندگی اور بلک آرڈر میں فد جب کی برتری اور حاکمیت فلسفہ آزادی کے ذریعے اس منشور کے تحت ہمیشہ کے لیے ختم کردی گئی ہے، چنانچہ HR یعنی ہیوس رائٹس منشور کا وعویٰ ہے کہ اب دنیا میں کوئی فد ہی ریاست ابدتک قائم نہیں کی جاسکتی۔ مغربی شریعت کا دعویٰ ہے، بلکہ ایمان ہے مقال اور نفس پر ایمان لا وَ اور اس کے سوا ہر ایمان ،عقیدے اور یقین کا انکار کردو۔ انسانی حقوق کی قانون دنیا کوا کی نہیادی ایمانیات آزادی ، مساوات اور ترقی ہیں۔ گویا طیب اردگان نے عورت اور مرد کے درمیان مساوات کوشلیم نہ کر کے مغربی شریعت کی ایک بنیادی ایمانیاتی حیثیت کا انکار کیا ہے۔

اییا ہی معاملہ تونس میں پیش آیا۔ 'النہ صنہ الاسلامی'' پارٹی کے راشد غنوثی کو بھی ایک اسلامی انقلابی راہ نما خیال کیا جا تا ہے۔ ان پر بھی مغرب نے آزادی کو تسلیم نہ کرنے اورانسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ، حالا نکہ وہ خود کو بظاہراس قدرروشن خیال ، لبرل اور آزاد سلم مقکر چیش کرتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد عالمی میڈیا BBC ہے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ '' ریاست کو اس ہے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کیا گھا نمیں ؟ کیا پیکس ؟ کیا بیکس ؟ کیا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لباس پہننے یا شراب کی فروخت پر پابندی لگانے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کور جے دیں گے کہوگ خودا ہے کا م نہ کریں ، مگریان کی مرضی پر مخصر ہے ۔

اس قدر آزادی روی کے بعد بھی راشد غنوشی کو برداشت نه کیا گیا، ان کے خلاف شدید مظاہرے





ہوئے، کیونکہ مغرب کا خیال تھا کہ بیآ زادی کا نام تو لیتے ہیں، مگراس کو مانتے نہیں۔اپنی بات کو درست ثابت كرنے كے ليے تين خواتين" ماركريث سٹرن" اور" بولائن بلير" كوفرانس سے جبك "جوزفین مارک مین" کوجرمنی ہے تینس بھیجا گیا۔حقوق نسوال کی محافظان تین خواتین نے تینس کی بعض عورتوں کے ساتھ مل کرا حتجاج کیا۔احتجاج کا طریقہ بیا ختیار کیا کہ سرباز ارانہوں نے اپنے سینے کھول دیےاورا پنی چھاتیوں کو ہر ہند کر دیا۔ تینس کی پولیس نے ان بےشرم عورتوں کو گرفتار کیااور 4 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا۔اب مغرب نے واویلاشروع کردیا کہ تیونس نے انسانی حقوق کے عالمی قانون کی خلاف درزی کی ہے۔عورتوں کی آزادی کوسلب کیا ہے، چنانچے راشدغنوشی کی اسلامی حکومت كے خلاف مظاہر ب شدت بكر گئے۔ آخر كارانهوں نے تتبر 2013ء ميں وسيع البنياد كومت كے قيام اور نے امتخابات کی منظوری دی، کیکن نے انتخابات میں راشد غنوشی کو عالمی طاغوت نے شکست دلوادی، کیونکہ انہوں نے عورتوں کی آ زادی میں مداخلت کرتے ہوئے انہیں سر بازار ننگا ہونے پر گرفتار كروايا تھا۔مغرب حقوق نسوال، ہيومن رائنس ڈيكلريش، آزادي مساوات اورترتي كےخلاف جب بچھ بھی برداشت نہیں کرسکتا تواب ہمیں سوچنا جائے کہ ترکی کے مرد مؤمن نے حقوق نسوال کے علمبر دارول کولدکار کرس قدر جرائت اورایمانی غیرت کامظاہرہ کیا ہے۔

طیب اردگان کی جانب سے بیہ پہلاموقع نہیں ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کولاکارا ہے۔
اس سے پہلے بھی اگست کے مہینے پر انہوں نے ''اکا نومسٹ' اور ترکی کے'' روزنامہ طرف' کی
کالم نگاراور صحافی کو اسلام کے خلاف لکھنے پر خوب رگڑا دیا۔ ''عغیرین زمان' نامی صحافی کو انہوں
نے صرف' ' بے شرم' 'اور' 'وہشت گرد صحافی'' بی قرار نہیں دیا بلکہ بیجی کہا کہ وہ اپنی اوقات کو
پیچانے۔ اس پر بھی انہیں عالمی میڈیا کی طرف سے خوب تقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے
پرواہ نہ کی ۔ ایسے بی ترکی کے نائیب وزیراعظم بھی نام نہاد حقوق نِ نسواں کے خالف ہیں اور مغرب





کی مخالفت کی بالکل پروانہیں کرتے۔'' بلندائریک'' نے عیدالفطر کے موقع پراپ ایک بیان میں کہا تھا:'' حیااور پاکدامنی انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ پیکش ایک لفظ نہیں ، بلکہ عورت کا گہند اور زیور ہے ، چنا نچھ ایک عورت کو باحیا اور پاکدامن ہونا چا ہے۔ اے اپنی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کا فرق معلوم ہونا چا ہے اور ایک عورت کو بھی بھی پبلک میں بیٹھ کرنہیں بنسنا چاہیے۔'' اس بیان پران کے خلاف سیکولرلوگوں کا بہت بخت رقبل سامنے آیا۔ بزاروں عورتوں نے سردگوں پر کھڑے ہوں کھڑے ہوں کی بیاک میں ایک میں ایک میں ایک کا فرق مورتوں کے سردگوں پر کھڑے ہوں کہا ہے۔'' اس کھڑے ہوکر تی تھے گئائے اورا بنی تصویریں سوشل میڈیا پر جاری کیں ۔

اگر ظالم محکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے تو اس ظالم نظام کے خلاف کلمہ محق کہنا کتابڑا جہاد ہوگا جس نے عصر حاضر میں عملاً کتنے ہی حکمرانوں سلطنوں ،انسانوں اور معاشروں کتابڑا جہاد ہوگا جس نے عصر حاضر میں عملاً کتنے ہی حکمرانوں سلطنوں ،انسانوں اور معاشروں کو اپنا غلام بنار کھا ہے۔ رجب طیب اردگان نے یقیناً پوری اُمت مسلمہ کوا ہے عمل کے ذریعے مغرب کی فکری غلامی ہے آزاد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اُن کا بیان محض ایک سیاسی بیان نہیں ، بلکہ عصر حاضر میں طاغوت کے مقابل شیر اسلام کی دھاڑا ورغیرت مندعثانی مجاہد کی لاکار ہے۔ جو آدمی اینے ایمان کی وجہ سے اپنی حکومت کوخطرے میں ڈال دے اُس سے بڑھ کر صاحب ایمان اور کون ہوسکتا ہے؟ پھر بھلا بینعرہ مستانہ بلند کرنے میں کیا جرج ہے: ''غیرت مند، باایمان ، اور کون ہوسکتا ہے؟ پھر بھلا بینعرہ مستانہ بلند کرنے میں کیا جرج ہے: ''غیرت مند، باایمان ، ادرگان!اردگان!''



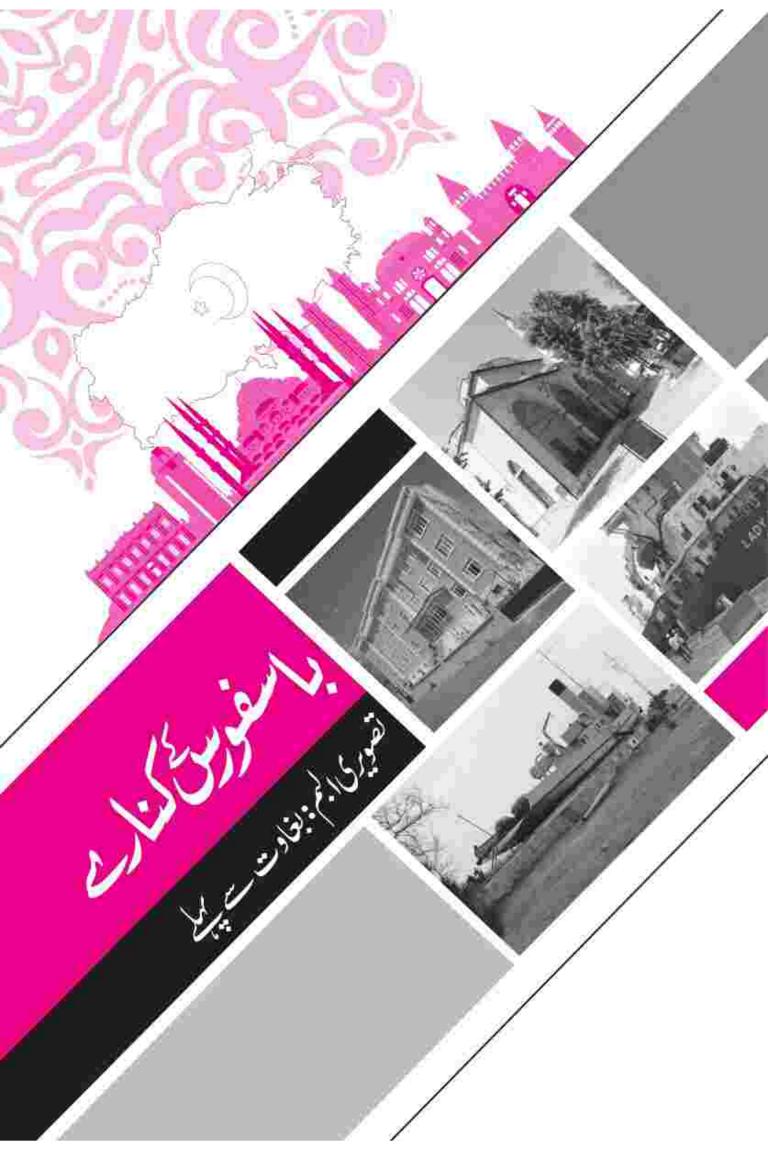

آج ہے جیں سال قبل مولانا سیدابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ کا ترکی کے وزیراعظم مجم الدین اربکان کے نام ایک فکرانگیز خط الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی

ای طرح نوجوانوں میں اسلام براعتاد بحال کیا جائے ہالخصوص و انوجوان جوم تقف اور تعلیم یافتہ ہوں ،جن کے اندر صلاحیت ہے کہ اسلام کے خلود و بقااور ہر جگداور ہرزماند بی اسلامی قیادت کی صلاحیت اوراس پراعتاد بحال کرنے بیں مؤثر کروارا داکر سکتے ہیں اور عقلی جذباتی تا ثیرونفوذر کھتے ہیں،اس تعلیم یافتہ نسل کوجس کےاندرسوسائٹ کو منے رنگ میں رکگنے کی صلاحیت ہےا عمّاد ووثو تی بحال کرنے واللريخ كذر بير محافت اور ذرائع ابلاغ ساس كواحساس كمترى سے بچايا جائے ، جواسلاى عقائداوراسلاى نظام انسانيت اجتماع کے سلسلہ جس اس کے اندر پیدا ہوگیا ہے۔ بدوہ مہلک مرض ہے جواس امت کوروگ کی طرح لگ گیا ہے، وہ امت جس کوا ہے وین پر ناز ہے اورا پنے عقا کدشعائز پرفخر ہے وہ ایک معنوی ارتداد کا شکار ہورہی ہے اور پورپ کے ہاتھوں تھلونا بنی ہوئی ہے،حلال حرام اور ا چھے بوے کی تمیز کے بغیر اس نے ابنابنیادی عالمی قیادتی کردار کھودیاہے بلکہ وہ عقائدی بھری اور قیادتی ارتدا و کا شکار ہوگئ ہے۔واقعات کی روشنی میں اورایمانی تقاضے کی روشن میں میرسب سے اہم ضرورت ہے اور قیادت کی اہم ترین ذمدواری ہے کہ اسلام کے بارے میں بیہ باور کرادیا جائے کہ وہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ دین حق ہاور تمام میدانوں میں اس کے اندر بحر یور قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور وہ انسانیت جومغرب کی مادی اور محدانہ شازش کی شکار ہوگئی ہے اس کو بچانے کا بھی تنبا یہی ایک راستہ ہے ،اس کے لیے تعلیم وتربیت، تہذیب ، ذرائع ابلاغ اور صحافت کے نظام کو بدلنا ہوگا۔ اور اس نصاب تعلیم اور ان کتابوں کورواج دینا ہوگا جو تئ نسل اورتعليم يافته طبقه كيذ ونول كي اسلامي تشكيل كرعيين اور جب تك بيانقلا في اورتقييري عمل انجام نبيس ديا جائے گااس وقت تك اس امت کی دین سے وابستگی ، دینی حمیت اوراس کی راہ میں قربانیوں کا کوئی مجروسٹییں۔ان تمام کاموں میں جلد بازی اور جوش کے بجائے تھت ومسلحت اور تدریج کی ضرورت ہے، اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے مدد لینے کی ضرورت ہے، جس کے ہاتھ میں صحافت اور ذرائع ابلاغ ہیں اور جوتر بین تعلیمی نظام کے مالک ہیں اس کی بنیاد توجہ الی اللہ اور اخلاص پر ہونی چاہیے۔الحمد ملاآ پ کے اندر بیصلاحیت موجود ہے اورالله تعالی نے آپ کو قیادت کا ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے جوعام طور پر سیاس قائد ین اوراہل افتد ارکوئییں ملتاء الله تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے اور بیامت اعداء اسلام کی جس سازش کا شکار ہوگی ہے آپ کے ذریعیہ وہ اس شکنجے سے نکل سکے۔واللہ ولی التو فیق







الأمر السلطاني للسلطان عبد الحميه الثاني بنسان استمرار الحظر عار الهجرة اليهودية الى قلسطين 1001 أكثوبر 1001 أ

سلطان عبدالميد ثاني كا فرمان جس میں انہوں نے یہود کی فلسطین کی طرف نقل مكانى پريابندى لكانى تتى۔ بلاشيدان كى فراست اور بسيرت نے بحانب ليا تفاكد بدمتكين لشيئ مہاجرین کے قافلے نہیں، قابضین کے گروہ میں جو بیت المقدس پر عامبان تسلط جائتے ہیں۔



سرائیوہ کے عثانی گورز غازی خسرہ بيك كا قائم كرده اداره ، جهال امت مسلمه كو تعليم كى اوعيت اور تعليمي اخراجات کے حوالے سے دو کامیاب نظريه وياشئ تصدتمام بجول كى بنيادى تعليم ايك جيسى جوادر مدرت کے اخراجات وقف سے بورے ك جائي الفصيل كتاب من راهي

#### بنَاوتَ سي يَعلن



10 10 10

خلافت عثانیہ کے زمانے کی ایک گری ہیں۔
گری جس میں بارہ ہندسوں کی جگد
بارہ صفات اور حکمت کی باتیں لگائی گئ
چیں۔ گویاانسان کو پیغام دیا گیا ہے کہ
زندگی کی گئی چنی گھڑیاں ایمانی صفات
کے ساتے میں گزارنا ہی دارین کی
خیات وفلال کا باعث ہے۔

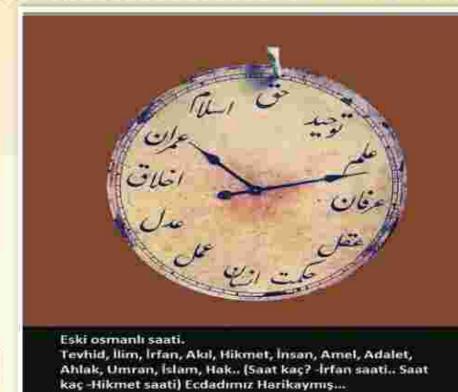

ظلافت عثمانیہ کے زمانے کی ایک بادگار۔اس ڈہا نما میں چندہ ڈال بھی کتے تھے اور نکال بھی کتے تھے۔جوصاحب حیثیت ہوتاوہ اس میں جب توفیق حصہ ڈال دیتا اور جس کو ضرورت ہوتی وہ حسب ضرورت نکال بھی سکتا تھا۔

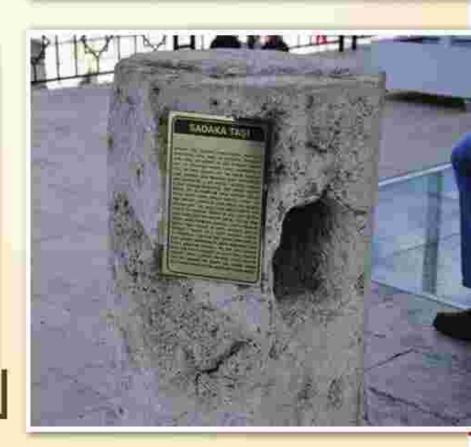









اردگان کی اصلاحی تحریک کے رضاکار زندگی برشعے میں کیے دستیاب ہوئے؟ بیددونضویریں اس كاجواب ين ان يس تركى كرو تعلیمی وتح یکی سلسلے وکھائے گئے یں: امام و خطیب اسکول اور بالثلزيالام وخطيب اسكول مدرسه کی ایک جری متبادل شکل تھی ،جس گوننیمت مجھ کرمخنت کی گئی تو دینی قیاد<mark>ت تیا</mark>ر ہوگئی اور ہاشلز کے ذريع عصرى تغليمي ادارول مين جديدتعليم بإنے والے نوجوالوں ير نظرياتي محنت كالني او هر برشعبه زندكى ين اسلام لينداور محب وطن افراد فراہم ہو گئے ۔تفصیل ''ترک نادال سے ترک وانا تک" اور زیر نظر تناب يال يز جـ



#### بنّاوت سے يَعلن



تمام ونیا کے سلمانوں خصوصا فلطین عصلمانوں کا ورونز کی ايينه ول مين محسوس كرتاب- زير أظراق وريس عيدالفطر (2016ء) کے موقع پر ترک موام کا وہ تھنہ بالآخرمحسور فلسطيني عوام ك ليكافئ ای گیا ہے روکنے کے لیے اسرائیلی فوجیوں نے مغریم فلونیلا" کے ذریعے تھے جانے والے نو زک فلاحى رضا كاروال كوشهيد كرديا تفار



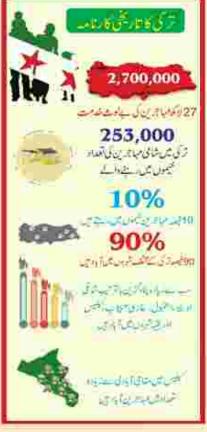





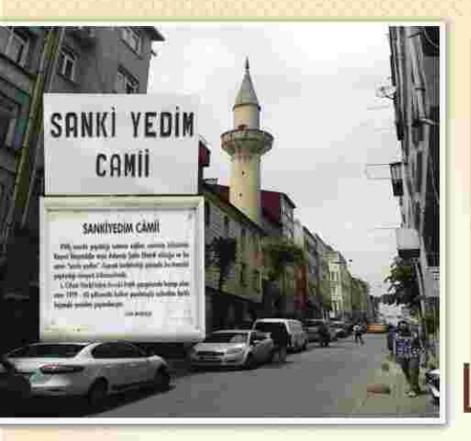

ال الصوريين وه تاريخي مجد نظر آري بي جوايك فريب ترك مزدور نے اپنی اوميد بچت سے تعمير كى اس كی تفصيل كتاب ميں برهمی جا علق ہے۔



ترکی میں احیاء شعار اسلامی کی مہم عقلف جبتوں ہے جاری ہے۔ عوام کو حربی ہے مانوس کروائے کے لیے عربی خطاطی کی نمائش کے علاوہ عوامی آگا تا کا کے لیے لگائے کے بورڈ زیر ترک زبان کے ساتھ عربی زبان میں بھی الفاظ تکھے گئے ہیں۔



اوپرآیا صوفیدگی قدیم مسجد ہاور
پنچے وہلے گئے نقشے میں اردگان
حکومت کی تقییر کردہ جدید مساجد کی
تعداد دکھائی گئی ہے۔ قدیم ندئیم
اوقاف کی و کیے بھال اور جدید
اسلامی آ فار کی تقییر میں تزک عکومت
فصوصی دلچیس کھتی ہے۔ آیا صوفیہ
میں کئی دہائیوں کے بعداد ان وفراز
میں کئی دہائیوں کے بعداد ان وفراز
کی اجازت (6100) اور
پورے ملک میں مساجد کا مربوط
فراموش خدمات ہیں۔
فراموش خدمات ہیں۔













ظافت عثانی کے آخری زمانے یک بھی عثانی مجاہدین میں کیے کیے جانیز ہوتے تھے ماس کی ایک مثال اسیدونیا تی ہے کہ بس نے اپنے تمام ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد بھی محالای جرام گولدا کیا چاا کر برطانوی جماز تاہ کیا۔ ترک حکومت نے اس کی جاز تاہ کیا۔ ترک حکومت نے اس کی جاری کی ماسیت سے یو نیورٹی قائم کردی۔ مناسبت سے یو نیورٹی قائم کردی۔





#### بنَاوتَ سِر يَعِلَ



استنول ہے ومثق تک چلنے والی میر بس اس زمانے کی یادگار ہے جب خلافت عثانیہ تین ہر اعظموں پر حکران تھی اور عرب و مجم، ترکی و شام کے فاصلے اس کے لیے ب معنی تھے۔

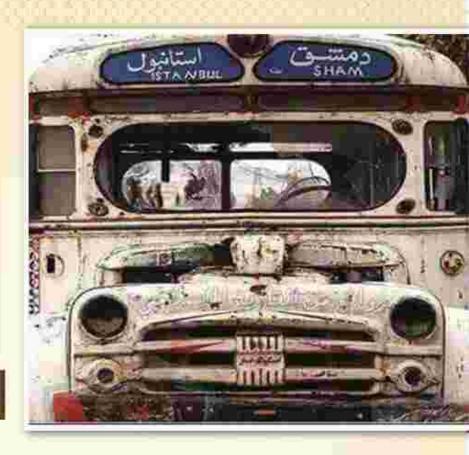

ترک قوم کی سرکاردو عالم صلی الله علیہ وسلم ہے مجبت کا انتجبار ۔ ترکیوں کے ترتیب دیے گئے ''نشید ولجنی'' یعنی ملی ترانے میں 511 ہے اور 1453 کے عدد سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے عیسوی میں والدت اور 1453 سے استبول کی فقتی کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔









# کہخون صد ہزارانجم سے

"جوامع الکلم" ویسے توسیّد الانبیاء سلی الله علیہ وسلم کوریے گئے تھے جوافضل البشر تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے الله پاک صحابہ کرام یا از واج مطہرات رضی الله عنهم اجمعین ہے بھی ایسے کلمات کہلوادیے تھے جواسلامی اور عربی ادب کاشہ پارہ ہیں۔ انہی میں سے وہ چند جملے ہیں جوامال خدیجہ نے سیّد البشر صلی الله علیہ وسلم کوسلی دیے ہوئے فرمائے تھے:" ہرگز نہیں الله تعالیہ میں آپ کو بے یا رومددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ دمی کرتے ہیں۔ تیں۔ تی بولے میں ۔ خریوں کی مدد کرتے ہیں۔ جس کے پاس کی حدد کرتے ہیں۔ الله علیہ کا میں میں میرجائے اس کی مدد کرتے ہیں۔ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جومشکل ہیں پڑجائے اس کی مدد کرتے ہیں۔ '

یہ جملے وہ آفاقی صدافت ہیں جو آج ترکی پر پوری طرح صادق آتے ہیں۔اردگان حکومت کےخلاف انسانیت کے دُشمنوں اور اسلام پہندوں کے معاندین کی سازشی کارروائیاں کوئی نئی بات





نہیں۔ یہ فقیر جب پچھلے سال وہاں ' ہدا پیشر بھے' اور' فقدالیوع' کا کورس کروار ہاتھا تو روز دھاکے ہوتے تھے، لاشیں اُٹھی تھیں، زخی آتے تھے، ہارود سلگتا تھا، دھا کہ خیز خبریں نشر ہوتی تھیں اور دہشت پھیلائی جاتی تھی۔ ایک طرف لا کھوں مہاجرین کی فی سبیل اللہ میز بانی، دنیا بھر میں نغلیمی و دہشت پھیلائی جاتی تھی۔ ایک طرف لا کھوں مہاجرین کی فی سبیل اللہ میز بانی، دنیا بھر میں نغلیمی و فلاحی کا موں کے ہوش ڈیاا خراجات، اندرونی و بیرونی محاذوں پر ہمہوفت شوشیں، گوئن جیسے مغرب کے حمایت یافتہ ماڈرن اسکالراوران کا ریاست کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا جال، دومری طرف اکیلا اردگان اوراس کی جماعت کے سرفروش جنہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کوئی آ سرانہیں، کوئی سہارا نہیں۔ سبین عزم ہے کہ اس میں فرق نہیں آتا۔ حوصلہ ہے جس میں کمزوری ڈھونڈ نے نہیں ملینی، اوراییاایمان ہے جوہم جیسے جغادری نہیوں کو جرت میں ڈال دیتا ہے۔

طرفہ تماشا یہ تھا کہ وہاں کے لبرل اور ندہب مخالف تو حکومت کے خلاف تھے ہی کہ یہ
"سعودی عرب" کی مدد سے یہاں" شریعت" نافذ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اردگان کی معاشی
اصلاحات اور" فریڈم فوٹیلا" جیسی لافانی فلاجی مہمات کو بھی ای نظر سے دیکھتے تھے۔ حال یہ تھا کہ
شام کے مسلمان جھولیاں پھیلا کر اردگان کو دعا دیتے تھے اور لبرل ان بے سہارا مہا جروں پر طنز
کرتے نہ شرماتے تھے۔ دوسری طرف کچھ ٹھیڈد نی سیای حضرات اس بات سے چڑے ہوئے
تھے کہ بیامریکی حکمرانوں کو استقبالیہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا شریعت کی طرف کا سفر کہ کمل ہوگا؟
اس کی آزاد خیالی، ست روی اور شخمل مزاری ان کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی تھی۔
اس کی آزاد خیالی، ست روی اور شخمل مزاری ان کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی تھی۔

14 رجولائی کو بندہ کا ویزہ لگا تھا اور اسلے دن پابدر کاب ہونے سے پہلے رات کو بیہ ہنگامہ شروع ہوا جس میں سحر ہوتے ہوئے عثانیوں نے دنیا پر ثابت کردیا کہ صد ہزار انجم کی جو قربانی طلوع سحر کی خاطر دی گئی تھی، وہ رائیگاں نہیں گئی اور ترک اسلام پسندوں کی عزیمیت واستعقامت، مہاجرین کی عدیم انظر نصرت اور مؤمنانہ فراست کے ساتھ ایمانی جراءت کا امتزاج کا م دکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اُمت

## بالتفور ك كناريك



كوايك كهرے زخم اورالمناك صدے سے محفوط فر مالياہے۔

اس واقعے ہے جہاں بیرثابت ہوا کہ ترکی کے اسلام پہند ترکی کے عوام کو دین اور دنیا دونوں کی بہتری اس انداز میں دے رہے تھے کہ انہوں نے ان کے گرویدہ ہوکر انو کھی تاریخ رقم کردی وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ بقیہ دنیا کے اسلام پہندوں کواب اپنے معاشروں میں ترقی نہ کرنے کے اسباب جان لینا حاسبیں اور اسلام کی بدنا می اورمسلمانوں کی بیزاری کا سبب نہ بننا جا ہے۔ دیکھیے! جب بوری دنیا بغاوت کی کامیابی کی خبریں نشر کررہی تھی ، اس وقت اردگان کے ایک بیان پرترک عوام باغی فوج کو چھھے دھکیل رہی تھی ۔حتی کہ 'ازمیر'' جیسا شہر جوار دگان مخالفین اور ملحدین کا گڑھ مجھا جاتا ہے، میں لوگ ار دگان کے حق میں اور فوج کے خلاف سڑکوں پرنکل آئے۔ پھر دنیا کی تاریخ میں بیجھی یا دگاررہے گا کہ عین اس وقت جب اردگان کی حمایت میں مساجد میں تکبیروں کی گونج تھی ،اسی وقت تقسیم اسکوائز جیسے بدنام زمانہ علاقے میں بھی اردگان کی حمایت میں نعرے لگ رہے تھے۔ فاتح وہی ہے جو دلوں کو فتح کرلے اور دلوں میں اتر جانے والے کام کیے بغیر دل فتح نہیں ہوتے ۔اس واقعے سےخواجہ فتح الله گولن صاحب اوران جیسی دوسری ان تحریکوں کا چبرہ بھی کھل کرسا ہے آ گیا جوتجد دیسند اسلام کی داعی ہیں اورا نظامیہ، عدلیہ، فوج اور میڈیا میں اپنے تربیت یا فتہ افراد بھرتی کرکے غیروں کے ایجنڈے کوحب الوطنی کے نام پر نافذ کرنے کا مکروہ کر دارا داکرتی ہیں۔

انسان دعویٰ کے بغیروہ کچھ کرجائے جودعویٰ کرنے والوں کونہیں کرنے دیاجاتا، بیاس سے بہتر ہے کہ ضبح شام مقدس عنوانات اور نعرے لگانے کے باوجود خلق خدا کوشعائر اللہ سے بیزار کردے۔ اردگان جیسے لوگوں کی جمایت محض اس لیے ضروری نہیں کہ دانا ؤشمن اس کی مخالفت ضروری سجھتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ناوان دوست آگے بڑھ کرویی جمافت نہ کر جائیں جوؤشمن کی راہ آسان کردے۔

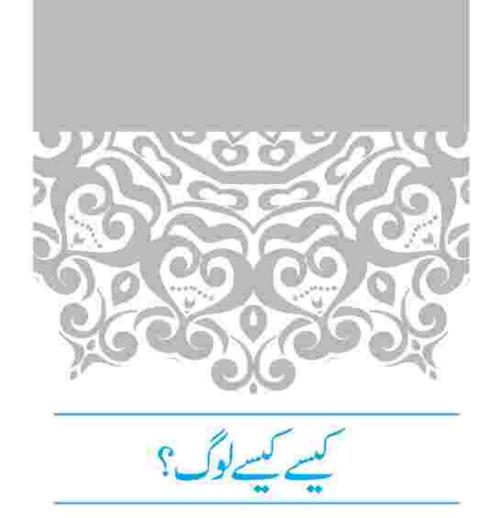

معرکد دونوں طرف سے اور ہرسطے پرعرونی پر ہے۔ اسلام اور اصلات بہندوں کی سادگی اور حلام ناشنای اور دین بیزاروں اور دنیا پرستوں کی عیاری اور پینیترا بدل کر چکمہ دینے کی مہارت ..... دونوں پوری طرح سامنے آرہی ہیں۔ اردگان کے حق میں بولنے والوں نے چونکہ ان کو قریب ہے نہیں دیکھا، لہذا مہر بدلب ہیں۔ گولن نواز حضرات چونکہ گولن تحریک کی بار بارک میز بانی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، لہذا ان کے دفاع میں کیٹ زبان و یک جان ہیں، لہذا اگر بات پاکستانی میڈیا کی حد تک ہوتو صاف طور پر گولنسٹ حضرات کا پلہ بھاری ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ رسونگ کی اور تلاش کر کر کے عالمی سازش کا حصہ بن کر کر ایک عالمی سازش کا حصہ بن کر کر ایست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے علین جرم کے مرتبین کی معصومیت ثابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے علین جرم کے مرتبین کی معصومیت ثابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے علین جرم کے مرتبین کی معصومیت ثابت کی جارہی ہے۔ ریاست کے خلاف عسکری بغاوت جیسے علین کے لیے گئی مرتبیتر کی جاچکا ہے اور جانبین

## باليفور ل كناريك



میں ہے کئی کی میز بانی کی سہولت حاصل کیے بغیر بغور حالات کا قریب سے اور دفت نظر ہے مشاہدہ کرتا رہا ہے، اس لیے کوشش کرے گا کہ اب تک جو دیکھا سنا قار تمین کو اس میں شریک کرے۔ فیصلہ اہل نظرخو دکر سکتے ہیں۔

اردگان کے نظریات کے مطابق کام کرنے والے حضرات سے پہلے اس عاجز کا رابطہ گولنسٹ حضرات ہے ہوا۔90ء کی دہائی میں جب گلشن ا قبال کراچی میں امامت وخطابت بندہ کے بپر ڈبھی بقریب ہی دوسری گلی میں یاک ترک اسکول تھا۔حضرت والدصاحب کی کتابوں میں بندہ کوخلافت عثانیا ورخلافت ہسیانیہ کے متعلق کتابیں بار بار پڑھنے کا موقع مل چکا تھا۔اس لیے عثانی سلاطین سلطان محمد فاتح اور اندلسی حکمرانوں میں ہے امیرعبدالرحمٰن الداخل ہے نہایت قربت اور دہنی مناسبت تھی۔علمائے دیو بند کی خلافت عثانیہ کے لیے دی گئی قربانیاں بھی دل و د ماغ میں رچی بسی ہوئی تھیں۔اس لیے باک ترک اسکول والوں سے خوب گاڑھی چھتنی تھی۔ اس زمانے میں تعجب ہوا کہ بیہ حضرات اسکول میں اتاترک صاحب کی اتنی بڑی تصویر کیوں لگاتے ہیں؟ اور بچوں کوموسیقی کی با قاعدہ تعلیم کس مفیدغرض ہے دیتے ہیں؟ حجاب نہ کریں الیکن اس پر یا بندی کیوں تھی؟ کتین ان کے طویل جری ہے دینی کے پس منظر کے تحت ان چیز ول سے فی الحال صرف نظر کرنے پرخود کومجبور یا تا تھا۔ پھر گولن صاحب کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا تو ا نتهائی بدمزگی کی کیفیت طاری ہوئی۔صاف محسوں ہوتا تھا کہان کی تحریروں کا آخری نتیجہ دیندار نظریاتی افراد کی تیاری نہیں، بلکہ ان کی محنت کا پر نالہ تو کسی اور کے حن میں گررہا ہے۔ان سے تو ہارون کیجی بہتر ہے جو ذاتی اعتبار ہے جو بھی ہو الیکن اس کی تحریر کا آخری فائدہ تو بہر حال اور فی الحال کسی اور کونہیں ہور ہا۔ لا ہور میں گون صاحب کی تحریک کے روح رواں تر گت صاحب ہوتے تھے۔میڈیا پرایک کورس کی اختتا می تقریب میں انہوں نے ایک شریک کوسرعام صرف اس





لیے بخت ست کہا کہ وہ بارلیش مولوی صاحب تضاور غلطی سے اس دن لال رومال اور نیاسعودی جتہ پہن کرآ گئے تھے۔ تر گت صاحب ہے جب اس بدتہذیبی کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ ہمارے ملک میں اس پر مابندی ہے۔ ظاہر ہے بیعذر لنگ تھا۔اس وقت ترکی میں مسلمانوں کا گمشدہ حلیہ والیس وریافت ہور ہاتھا اور یا کتان میں ہونے والی ایک تقریب میں ایک شریک کی بازیری تر گت صاحب ہے اتنی تختی ہے نہیں ہو مکتی تھی ،جتنی بدتہذیبی سے انہوں نے تمیز کی سرحد عبور کی تھی۔صورتحال پریثان کن تھی ،للہذا مزید آ گے جا کر اور نہایت قریب ہے ان کے اغراض و مقاصد کی جانج شروع کی۔ایک طرف ترکوں ہے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ان کے اصلاح پسندوں کا بیروپ نہایت تکلیف وہ تھا۔اس عاجز کو پچھلم نہ تھا کہ ترکی کےاصل اصلاح پسندیہ نہیں، یہ توان کے رائے کی سب ہے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پھر چندسال پہلے ترکی میں کتابوں کی عالمی نمائش ہوئی۔ بندہ نے ایک وفد تیار کیا جس میں خطاط،قر آن کریم کے طابع ، تاجراور ایک یروڈ یوسر شامل تھے۔ جہاں ہمارا قیام تھا وہاں قریب ہی عیسائی حضرات کا ایک تاریخی گر جا تھا۔ معلوم ہوا کہ عالمیصلیبیت کے سرکردہ افراد اس کے اردگرد جائیدادخریدنے میں انتہائی دلچیسی رکھتی ہے۔ گولنٹ حضرات اس کی بھر پور مدد کرتے ہیں اور اردگان والے کسی قیمت پر انہیں القدس میں صبیونیت والا کردار دہرانے نہیں دیتے۔ شیخ محمود آفندی صاحب کے مرید اس علاقے میں بکثرت تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو بخت تا کید کی تھی کہ ہرگز کوئی غیرملکی یا غیرمسلم یاغیرمعروف ترک بہاں ایک مکان ندخریدنے پائے۔اب راز آ ہتد آ ہتد کھلنے شروع ہوئے۔ گون صاحب کی تعلیمی اور فلاحی تحریک کا ان کے مراکز میں جا جا کر جتنا جائز ہ لیا۔ مجھے محسوں ہوا کہ خود فقیر کی کتاب'' عالمی یہودی تنظیمیں'' کا ایک ایک باب یہاں منطبق ہور ہاہے۔ ان حضرات کا سعیدالزماں نوری صاحب کے اغراض و مقاصد بلکہ اصل طور طریق ہے ہی

#### بالفوران كناريك



انحراف، ان کو ملنے والی پراسرار اور خطیر امداد، نیز تعلیم ، صحافت، عدلیہ اور فوج میں افراد بھرتی کرنے کی مہم کا بدف ..... وغیرہ وغیرہ اس پر بندہ نے واپس آ کر دجیملن سے گولن تک' ، مضمون کھھا۔ جیملن وہ خض تھا جس نے میسائی ہوکر ترکی میں سیکولرا نقلاب برپا کیا اور گون وہ صاحب شعے جوصوفی ہوکر وہی کام کررہ بے تھے اور انہیں عالمی قو توں کی کمل آشیر باد حاصل تھی۔ میں نے خدا کا شکرا واکیا کہ متعدد مرتبہ دعوت کے باوجودان حضرات کی میز بانی میں ترکی کا دورہ نہ کیا ورنہ مجھے ان کا وہ چرہ و کیجنے کو نہ ملتا جو میرے ان صحافی اور معلم حضرات کو نہ ل سکا جنہوں نے ذاتی طور پر دونوں کا جائزہ نہ لیا اور آج بھی" پاک ترک اسکول' جیے اداروں کی حقیقت نہیں ہم جھے یا ہے جو عیسائی مشنری اسکولز سے زیادہ خطرناک ہیں۔

دوسری طرف اردگان صاحب کی پہلی تصویرا اس فقیر نے استبول کے ایک چائے خانے میں وکیسی جہاں ناظم استبول کی حیثیت ہے سرٹ کی تغییر کی گرانی کرتے ہوئے اردگان صاحب وہاں آنظے تو ہے تکلفی ہے بیٹے کرتر کش چائے پی لی۔ دل نے کہا کہا گریٹی خص نیک نیت ہے تو بہت ہڑا آدی ہے اورا گر بدنیت یا بدنیتوں کا گماشتہ ہے تو بہت ہڑا فذکار ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ معلوم ہوا کہ یہ جتنا بڑا انسان ہے اتنا بڑا مظلوم بھی ہے۔ اس ہے اس کے سابقہ استاد یعنی مجم الدین اربکان صاحب کی جماعت بھی ناراض ہے کہ بیا تنا آ ہستہ، اتنا بچھوتہ کرکے، پھونک پھونک کرکیوں قدم ماحب کی جماعت بھی ناراض ہے کہ بیا تنا آ ہستہ، اتنا بچھوتہ کرکے، پھونک پھونک کرکیوں قدم کہتا ہے؟ مجمعے خود سعادت پارٹی کے استبول کے صدر نے انٹرویو کے دوران ایک بات کہی۔ پھر انہی حضرات کے چینل کے سربراہ نے کہا کہ بیلوگ کہتے تھے: ''بل ہے گزرتے وقت اگرر پچھ کھڑا ہوتو بل ہے گزرتے وقت اگرد پچھ کے بھانچے بننا چھوڑ دیں گے۔''الغرض ایک طرف ٹھیٹھا سلام پسنداس گزریں گے اورکب ریچھ کے بھانچے بننا چھوڑ دیں گے۔''الغرض ایک طرف ٹھیٹھا سلام پسنداس کے خالف بھے۔ دوسری طرف سیکولر حضرات اس کی جان کو آئے ہوئے تھے جو گولن صاحب کی





سرکردگی میں 2014ء کی مہم میں اپنے عدلیہ ونگ کو استعال کر چکے ہیں۔ انٹیلی جنس ونگ بھی اپنی بازی لگا چکا ہے۔ اب عسکری ونگ کی نا کامی کے بعدان کا میڈیا ونگ گرتی دیواروں کوسہارا دینے میں مصروف ہے۔ رہی عالمی جانبداری تو وہ بندآ تکھول ہے بھی نظر آ رہی ہے۔

تیسری طرف ترک قوم پرست اور چوتھی طرف کرد حضرات ہیں۔ یہ چاروں اپنی اپنی جگہ مضبوط مخالف ہیں۔اور تنبا ارودگان ان ہے چوکھی لڑنے کے ساتھ ملک کوبھی سنبھال رہا ہے، شام کے مہاجرین سے بھی معزز مہمانوں والاسلوک کررہا ہے اور دنیا بھر کے مظلوم ومحروم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی واحد مسلم رہنما ہے جوکسی رکاوٹ کوخاطر میں نہلاتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں ان کی دادری کے لیے بہتی ہوئے ہی جاتا ہے۔

اردگان بھی انسان ہے۔ آیندہ کسی فتنے میں پڑسکتا ہے یا ملوث کیا جاسکتا ہے، الہذااس کی مطاق اور کلی حمایت کے بجائے اس پر لگے جوئے الزامات کا جائزہ بھی لینا چاہے۔ سب سے مشہور الزام صدارتی محل کا ہے۔ تقریباً تین سال پہلے جب صدارتی محل کی خبراُڑی تو بندہ نے جسوئے بی ترکی کے عربی چینل میں ایک صحافی دوست کوفون کیا: ''سیکیا قصہ ہے؟''اس نے کہا: ''سیکل صدر نے تغیر نہیں کروایا نیغیر نوکرواکر بحال کیا ہے۔ بیصدارتی رہائش گاہ نہیں، صدارتی وفتر ہے۔ جس میں تمام سرکاری محکموں کے ذمہ داریا ان کے نمائندے ایک جبت کے نیچے دستیاب اور اردگان کو براہ راست جواب دہ بیاں۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ بیتو اردگان کی کام کی محصوص رفتار، فوری عمل اور قبیل وقت میں بتان کے حصول والے مزائ کا طبعی نتیجہ ہے۔ صدر اردگان اس میں جمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ ان کے بعد جواگلا صدر بوگا وہ اس میں اپنا دفتر بھی منائے گا اور رہائش گاہ بھی۔''

دوسرااعتراض اس کے بعض وزراء پر کرپشن کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات جن

#### بالفوران كنارتك

وزراء پر گئے تھے،ان نے فوری استعفیٰ لے کراس نے عالمی مثال قائم کی ہے۔ کمال کا انصاف یہ

ہے کہ سیکولر بھر انوں نے ورثے میں جو برترین برعنوان معاشرہ چھوڑا تھا،اس میں سے اردگان

نظیم کا ممل کرتے کرتے یورپ کے 'مروییا'' کو'' مروی بڑان' 'بنادیا ہے۔ اس کے اس

کارنا مے پرکریشن کا اصل جم اور باقی ماندہ تناسب دیکھے بغیر ۔۔۔۔۔۔ اور اپناداغ واغ دامن دیکھے

بغیر ۔۔۔۔۔ پہنا کہ اس نے برعنوان وزراء کا دفاع کیا ہے، ایسابی ہے جیسے ڈاکٹر حضرات کو بیالزام

دینا کہ ٹی بی کا مریض اچھا ہوگیا ہے، مگر دن میں ایک آ دھ بار مرتبہ کھا استاکیوں ہے؟ خاص کر

پاکستانی میڈیا میں ترکی کی موجودہ حکومت کے خلاف اور اس حکومت کو گرانے والوں کے دفاع

میں بولنا تو خودشی والی بات ہے۔ ترکی دنیا کا وہ گنا چنا ملک ہے جہاں پاکستان ہے بے پناہ

مجت کی جاتی ہے۔ اس کے چشم و بیروا قعات بندہ اپنے سفرنا مے میں لکھ چکا ہے اور سیتو اترکی حد

تک پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں ترکی حکومت گرانے کی سنگدلانہ کوششوں کا خطرناک

ترین مرحلہ سے عشری افتلاب تھا۔ ایسے ناکام معتو بین کے لیے زم گوشدر کھکرخود اپنے واحد

دوست سے ہاتھ دھوناکس درجے کی حب الوطنی ہے، اسے مجھا جا سکتا ہے۔۔

رہ گئی گون صاحب پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت تو اس ہے بحث کی چنداں ضرورت نہیں۔ وہ ایسی اظہر من الشمس ہوگئی ہے کہ ان حضرات کی پیچان بن چکی ہے۔ یہ عاجز تقریباً دوسال قبل (2014ء) میں جنوبی افریقہ کے سفر میں جو ہائسبرگ کے قریب تعمیر شدہ عظیم الشان اور مشہور زمانہ ترکی مسجد دیکھنے گیا۔ ترک بھائیوں سے بڑے ذوق و شوق سے ملا۔ ترکی کاٹوٹے بھوٹے دو چار جملے ہو لے تو وہ بہت خوش ہوئے ، لیکن جب ان کو بتایا کہ ترکی تین چار مرتبہ جا چکا ہوں اور ترکی کے تاریخی مقامات اور نادر مخطوطات سے زیادہ فقیر کا موضوع ترکی کی تخریکات ہیں تو ان کامنہ بن گیا۔ پھی محصر نے کی کہ کیا غلطی کی ہے؟ بعد میں بتا چلا کہ گولن صاحب تحریکات ہیں تو ان کامنہ بن گیا۔ پھی محصر نے کہ کیا غلطی کی ہے؟ بعد میں بتا چلا کہ گولن صاحب





پروسط ایشیا کے کئی ممالک میں ہی آئی اے کا ایجنٹ ہونے کی وجہ ہے پابندی لگا کراسکول بند

کردیے گئے ہیں۔ اب اگر ایسے پس منظر کے حائل شخص پرترکی میں بھی پابندی لگی اورامریکا

اسے اپنے سایئ شفقت ہے نکال کررخصت کرنے پر بجور ہوگیا تو یہ مجداور ملحقدادارہ ان کی پناہ

گاہ ہوگا، کیونکہ جو بی افریقہ اپنے بخصوص قوانین کی بنا پر بجرموں کی دنیاوی جنت ہے۔ اس دن

بمیں سجھ میں آیا کہ جس کوروس اور کے بی بی کے زیرائر سات ممالک نے دلیں نکالا دیا ہو، اسے

ہمیں سجھ میں آیا کہ جس کوروس اور کے بی بی کے زیرائر سات ممالک نے دلیں نکالا دیا ہو، اسے

فلاجی تحریک نظر مات کے صلے میں سایۂ عاطفت فراہم کرتا ہے؟ اور جن کا شمیرایسا مجرمانہ ہو کہ تقلیمی

فلاجی تحریک کے امام ہوکر دنیا میں ایک کے بعد دوسری پناہ گاہ بنائیں، ان کے خلاف جرائم کی

فبرست کی تقدریت کی ضرورت کیوں نہیں رہتی؟ بخاوت کا میاب ہوتی تو عدنان میندرس کی طرح

اردگان نے بھائی پڑھنا تھا۔ سب ہم میں سے ایک بھی نہ بوانا۔ سناکام ہوئی ہے تو ہم قاتل،

باغی اور سازشی عناصر کے تصفیے کے خلاف ہیں کہیں آئندہ ایسی بغاوتوں کا راستہ ندرک جائے۔

باغی اور سازشی عناصر کے تصفیے کے خلاف ہیں کہیں آئندہ ایسی بغاوتوں کا راستہ ندرک جائے۔

ہم اوگ کیسے لوگ ہیں؟ دور سے بچول تو نہیں برساتے کہ کسی ہمدرد کے قدموں میں نہ گرجائے،

البنہ بھرضر ورلڑھکا دیتے ہیں جا ہائی سر بچوٹ جائے۔

البنہ بھرضر ورلڑھکا دیتے ہیں جا ہائی سر بھوٹ جائے۔



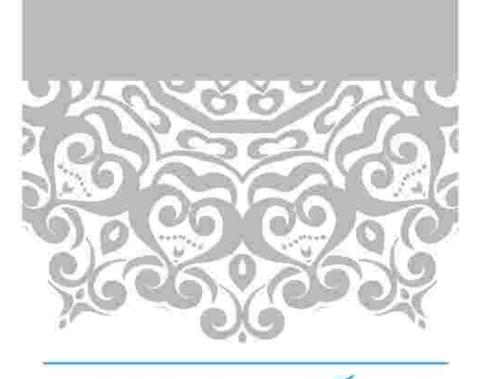

#### سیسی عجیب د نیاہے؟

آج کی دنیا کیسی عجیب وغریب دنیا ہے۔ تعلیم، تہذیب، ترتی اور اکتفافات کے محیرالعقول سلطے کے باوجود انسان وہیں کھڑا ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں تھا۔ پھروں اور فاروں کے سادہ زمانے کو بسمائدگی کا طعنہ دینے والا آج کا متکبر انسان اپنی ماڈی ترتی کی بدولت پچھلے زمانے کو بسمائدگی کا طعنہ دینے والا آج کا متکبر انسان اپنی ماڈی ترتی کی بدولت پچھلے زمانے کے انسانوں گوتاریک دور کے باسی کہتا ہے، لیکن خوداس کا انسانیت سوز کردارا تناواغدار ہے کہ بیائے گریبان میں جھا کے توانسانیت منہ چھپا کرشر ماتی نظر آئے۔ ترکی کے معاملے کود کیے لیجیے! کون ساجھوٹا تج ہومصد قد تج کے لبادے میں ملفوف ترکیب ہوتے تھیں بولا جار ہااور کون سااطلاعاتی فریب ہے جوتے تھیاتی رپورٹنگ کے نام پرنہیں پھیلایا کر کے نیس بولا جار ہااور کون سااطلاعاتی فریب ہے جوتے تھیاتی دویے میں ہے۔ ایک طرف جار ہا؟ اس تضاد کود کیے لیجیے جو بشمول پاکتان دنیا بھر کے میڈیا کے دویے میں ہے۔ ایک طرف کہا جا تا تھا ہمیں طالبانا کرنیش والا اسلام نہیں جا ہے۔ علمائے کرام کواجتہا دکی ضرورت ہے۔





استشر اق کے کارخانے میں ڈھلی اسلام کی جدید شکل ہی دنیا کو قابل قبول ہو کتی ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے تو ٹو پی اور تجاب کو خیر ہاد کہ کر زمانے کی رفتار کا ساتھ دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ دخیرہ وغیرہ ہے۔ جبیں ترجی جب اعلی تعلیم یافتہ اور زندگی کے ہر شعبے میں مہارت رکھنے والے ٹو ٹی پچوٹی اسلامیت کے حامل مسلمانوں نے اپنے ملک کو بے مثال تعمیر و ترقی کی راہ پر ڈالا تو فوراً چولا بدل لیا گیا۔ اسلام پندوں کی بہتر ہوتی ساکھ برداشت نہ ہوئی۔ کہا جانے لگا: یہ کون سااسلامی ملک ہے جس میں شراب اور قص وموسیقی تھلے عام ہے؟ جہاں کی فلمیں اتن حیاسوز ہوتی ہیں۔ (یہ فلمیں سیکولردور کی یاردگار تھیں جنہیں ہمارے ڈبسراز پروڈیوسروں نے ''خبیف مکر'' کے خام کی یاردگار تھیں جنہیں ہمارے ڈبسراز پروڈیوسروں نے ''خبیف مکر'' کے خام تمار کی اور فیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و خیرہ و نوٹر کہا کہا تھیں کہنا ہوئی اور افساف پسند کہلواتے نہیں تھا تا۔ گلی سانس میں زبان اور لیجہ بدل کر یوں بھی کہنا تھا ادر کان خلافت کو والیس کرنا چاہتا ہے۔ اے سلطان بننے کا شوق ہے۔ وہ جمہوری اختیارات کرنا چاہتا ہو وغیرہ وغیرہ و غیرہ و خیرہ و فیرہ و فیعرہ و فیرہ و فیرہ

موجودہ ناکام بغاوت ہے اس طبقہ کوجس فضیحت آمیز نامرادی اور تاریخی رُسوائی کا سامنا کرناپڑا،اس کے بعد تو صدبی بہوگی ۔کون نہیں جانتا کہ اس باغیاندانقلاب کی تیاری کئی سالوں سے کی جارہی تھی ۔گولنسٹ حضرات جود نیا بھر میں امر یکا نوازی اور اسرائیل پروری کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں، ان کے افراد کو تعلیمی اداروں نقل کروا کر اور میں شارٹ کٹ ڈگریاں دلواکر ریاست کے چارستون کہلائے جانے والے شعبول میں بدر لیخ بھرتی کیا جارہا تھا۔مقتند، عدلیہ انتظامیہ اور میڈیا، چاروں میں پھر خصوصاً فوج اور پولیس میں، گولنسٹ حضرات ''کی پوسٹ' سنجالے اور میڈرای اسلام بیزاری اور مغرب بیندی کے حوالے سے واضح طور پر بہجانے جاتے

## بالفور المخارث

تھے۔ان کا وجوداس خفیہ فوج کی طرح تھا جولکڑی کے گھوڑے میں بندا شارہ ملنے کی منتظر ہو۔14 اور 15 جولائی کی رات حکم ملتے ہی حارول ستونوں میں چھپی پیونج حرکت میں آگئی، کیونکہ اس سے <u>سلے تمام جمہوری اور غیر جمہوری حربے نا کام ہو چکے تھے۔ بندہ ان دنوں تز کی میں موجود تھا جب</u> گلن حضرات نے اور بڑی بڑی یہودی کمپنیوں نے اسٹاک ایکسینج سے یک مشت اتن رقم نکلوائی کہ وہ کریش ہونے کے قریب ہوگئی۔اس رات بھی یہ عاجز وہاں موجود تھاجب اردگان مخالفین اوران کے سرپرست سرتوڑ کوششیں کررہے تھے کہا ہے اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے در کار چندووٹ خل یا ئیں۔ای فقیر کووہ وفت بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب تمام اسلام پسندساری رات وظائف اور دعاؤں میں مشغول رہے کہ ہیں صبح سے پہلے فوج سر کوں پر ندآ جائے۔ان دنوں کی خبریں تو قار ئین نے بھی سی ہوں گی جب وزیراعظم اردگان اوران کے بعض وزراءاور بیٹوں پر کرپشن کے الزامات کی رائی کو پہاڑ اور تنکے کو همتیر بنایا جار ہاتھا۔ وہ تصویریں بھی دیکھنے کوملی ہیں جن میں صدر اردگان کوعثانی خلیفہ کے مخصوص الباس میں اور عبدالله گل کود صدراعظم " کے روایتی پہناوے میں و کھایا جار ہاتھا تا کہ پوری دنیاتر تی یافتہ اورروش خیال ترکی کوبھی غیرصلے کن شدت پسند دوست کے روپ میں دیکھ کرمتنفر بلکہ متوحش ہوجائے۔اردگان کے پڑھے گئے شعروں میں غیرمناسب اضافیہ بھی شائع کرکے پھیلایا گیا۔ بیسب ہتھکنڈے ناکام ہونے کے بعد .....اوراردگان کی طرف ے مسلسل مظلومان عالم کی حمایت وخدمت اوراس ہے باز ندآ نے کے بعد ..... آخری حربہ گولن صاحبان کے بھرتی کرائے ہوئے فوجی اضران اور فوج میں موجودعسکری ونگ کی طرف ہے مسلح خوز یز بغاوت کی شکل میں سامنے آیا۔

مصدقہ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اردگان نے بینجر ملتے ہی پہلے تو وضو کر کے دور کعت





نمازا دا کی اور پھر ہیلی کا پٹر کے پائلٹ ہے یو چھا: مردوں کی طرح صاف صاف بتاؤ۔ ہمارے ساتھ ہو یا غداروں کے ساتھ۔اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کرعبد نبھایا کہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں۔ تب اردگان نے اسے منزل مقصود کے علاوہ کسی اور سمت میں اُڑنے کو کہا۔ جب آ دھاراستہ طے ہوگیا تو اس سے مجھے سمت میں جانے اور خطرے کے بچے میں انزنے کا حکم دیا۔ الغرض! پیدبغاوت جب اس کی جراءت اور حکمت سے دنیا کی تاریخ میں قائد کے ایمان وعزیمیت اورعوام میں اس کی مقبولیت ومحبوبیت کی لاز وال اور نا قابل فراموش یا دگار بن گئی تو وہی لوگ جو ترکی میں اسلام پسندی کی جدیدترین شکل کی نا کامی کاراگ الاپ رہے تھے،فوراً پینترابدل کریہ کہنے گئے کہ بیاتو سیکولر گولن اور اسلام پسندار دگان کا مکراؤ ہی نہیں، بیاتو اسلام پسندوں کے دو گروپوں کی لڑائی ہے، کیونکہ گولن بھی تو اسکالراورصوفی ہے۔فلاحی اور تعلیمی کام کرتا ہے۔اب کون نہیں جانتا کہ گون اپنے شخ اور استاذ بدیع الزمان نوری صاحب کی تعلیمات ہے منحرف ہو چکا ہے۔خودنوری جماعت نے اس کو دیس نکالا پہلے دیا ہے، بعد میں اس نے اسلام پہندو ں کی نفرت ہے گھبرا کرامریکامیں بناہ لی ہے۔کون نہیں جانتا کہاس نے دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک دھیلے کا فلاحی کام نہیں کیا ،البتہ صلیبی متر و کہ عمارتوں کومغربی این جی اوز کو واپس دلوانے کے لیے اس طرح ''آ وُٹ آ ف داوے'' جا تا ہے گویا دنیا کے سب سے بڑے مظلوم یہی ہیں۔رہ گئے اس تنظیم کے تعلیمی ادارے تو ان مہنگے ترین تعلیمی اداروں کے ذریعے ترکی کی طرح سارے عالم اسلام میں ذہین بچوں کواس دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس دن مجو بی تھوڑے'' ہے'' باغی فوج'' کو برآ مد ہونے کا اشارہ ملے گا۔اس فقیر نے جب اپنے مضمون و سیلرس برگ کا بای میں عند مید میا تھا کہ میلوگ فری میسن کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے ان کے وکیل کی طرف ہے نوٹس ملا کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں، بلکہ پاک ترک اسکولوں کا سرے ہے گولنٹ تحریک ہے لاتعلق ہونے کا دعویٰ کیا۔اب جب ترک حکومت نے ان سب اداروں کو

## باليفورك كنارئك

(جو پاکستان میں28سے زیادہ ہیں، نیزروی فورم اور پاک ترک برنس فورم بھی انہی حضرات کی کاوشوں کا پلیٹ فارم ہے) اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا ہے تو نجانے وہ و کیل صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے نہایت بلند با نگ وعدوں کے ساتھ اس فقیر کوعدالت میں گھٹنے کا دعویٰ کیا تھا۔

الغرض! په عجیب وغریب د نیاہے جس میں صدق وصفا کے بجائے دجل وفریب کا بازارگرم ے پھر بھی اے انسانی تاریخ کامتمدن دور کہاجا تاہے۔ دو ہفتے سے زیادہ ہوگئے ہیں کہ اعتبول کی سڑکوں پرلوگ کسی متوقع خطرے سے حفاظت کے لیے رات کو جا گتے ہیں۔فٹ یاتھوں پرسوتے ہیں۔معمرعورتیں ڈنڈےاوربیلن لے کر پہرہ دیتی ہیں۔ملتی ترانے پڑھتے ہیں۔اردگان کے لیے لکھی گئی عربی میں منظوم دعاؤں پر آمین کے نعرے لگاتے ہیں اور بدلے میں جب اردگان اپنی مشہورز مانفظم پڑھتا ہے توشدت جذبات ہے ان کے آنسونہیں تقصتے۔وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن وطن فروشوں نے ہم سے ہمارا پرامن نظام چھین لینا جایا ہم ان کود وبارہ اپنے او پرمسلط نہیں ہونے دیں گے۔انہیں عبرتناک سزا دی جائے تقسیم اسکوائز جیسے بدنام زمانہ علاقے میں تسبیحات اور تکبیریں گونج رہی ہیں۔زمانے کی ٹھکرائی ہوئی خوا تین اردگان کے حق میں نعرے لگارہی ہیں۔ صوفی سالک حضرات کے گروپ بھی وہاں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں۔حب الوطنی اور شعائز اسلام ے لگاؤ کے ایسے مناظر ہیں کہ انسان ہے جذبات پر قابو یا نامشکل ہوجا تا ہے۔ ایسے وقت ترکی میں مصر کی تاریخ نہ وہرائے جانے بڑمگین حضرات کی چک پھیریاں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ترکی کے نیم دین دارمسلمان ہوں یا شام کے مہاجر، سب جھولیاں پھیلا کر اردگان کے لیے آسان والے سے خیر مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا لبرل میڈیا اور سیکولر صحافی جو بیہاں دہشت گردی کی ندمت کرتے نہیں تھکتا، وہاں مسلح وہشت گردی کرے ''جمہوری<mark>ت'' جی</mark>سی چیز جوان کے نز دیک مقدس ترین ہے، کے قاتلوں کومعصوم بتائے نہیں شرما تا۔





قار تین محترم! یکیسی و نیا ہے جہال جمہوری اقدار کی ترویج کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا،لیکن جب جمہورعوام اینے قائد کے گرد جمع ہوگئے تو جمہوریت پہندوں کو جمہوریت خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ بیکیسی دنیا ہے قارئین کرام! جہاں عوام عوام کی رٹ لگائی جاتی ہے، کیکن عوام اینے حقوق غصب کرنے والوں کا حتساب کرے توانہیں ناٹو سے نکا لنے اور پورپی یونین میں شمولیت سے روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ جہال وطن کی خاطر جان دینے والول سے تمغول کا وعدہ اور غداری کرنے والول ہے آہنی ہاتھ سے منٹنے کی روایت قائم کی جاتی ہے، لیکن جب اردگان کی کال ریسیو کرنے والافون لا کھوں کروڑوں میں نیلام ہویا لوگ قائد کی یکار پڑئینکوں کے سامنے لیٹ جائیں توحق کا بول بالا کرنے والے صحافی نما ماہرا سکر پٹ نویس ا ہے'' ڈرامہ'' کہتے ہیں۔اور جب مقررہ وقت پر گولن نواز فوجی بیرکوں سے نگل آئیں، سحافی انقلاب کی کامیابی کےشورے آسان سر پراٹھالیں ،اورعوام سر براہان افواج کے ہاتھ پشت پر باندھ دیں توان سر براہوں کی پشت پرموجو دیراسرارسر براہ کی ہے گناہی کا ڈھول اس زورے بیٹا جائے کہ وہ تھوڑی بہت محبت اور تشکر آ میر تعلق بھی ختم ہوجائے جو یا کستان کے ا کابر علمائے کرام کے مبار کبادی کے خطوط ترکی بھیجے جانے سے پیدا ہوا ہے۔ کیا پیدلک کی خدمت ہے؟ کیا پیملت کی خیرخواہی ہے؟ کیا یہی آ زاوی رائے ہے؟ کیا یہی سے اور حق پر مبنی صحافت ہے؟ کیسی عجیب دنیاہے قارئین محترم! یکسی عجیب دنیاہے؟



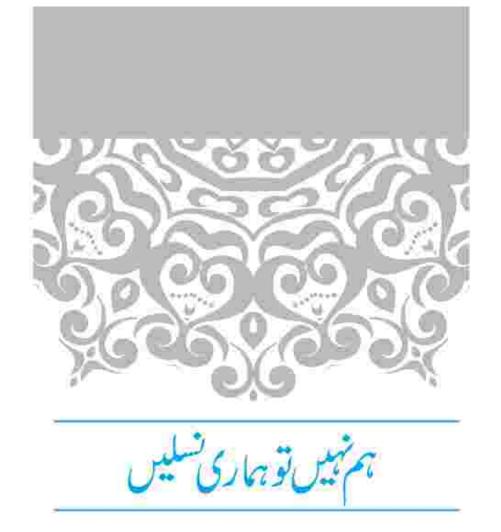

آپ دنیا کے نقشے پرایک نظر ڈال لیجے! آپ کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوجائے گا۔
آپ عالم اسلام کا نقشہ سامنے رکھ لیجے، آپ اگراحساس کمتری کا شکار ہیں تو وہ دور ہوجائے گا۔
شرط ہیہ ہے کہ آپ نے طبعی ، سیاسی اور تاریخی جغرافیہ کی کم از کم مبادیات پڑھرکھی ہوں۔
اللہ تعالی نے جب امت محمہ بیکو پورے عالم تک ہدایت کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری دی
تو اس کے وسائل بھی روز اول ہے مہیا فر مادیے۔ ''امت وسط'' کو اللہ تعالی نے دنیا کے وسط
میں ''جزیرہ نمائے عرب'' میں آباد کیا۔ جوروحانیت کا مرکز ہونے کے ساتھ جغرافیائی اعتبارے
میں نیزے براعظموں کے بالکل بچ میں واقع ہے اور بقیہ تین یا جار براعظموں کی طرف
جانے والے راسے یہیں سے ہوکر جاتے ہیں۔

اس وفت عالم اسلام کے تین ملک ایک سیدھ میں آتے ہیں اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایس





خصوصیات عطا کی ہیں کہ اگر یہ نتیوں انتہے ہوجا کمیں تو یہ تکون مل کر نہ صرف عالم اسلام کو مغلوبیت و محکومیت سے خجات دلوا علق ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ورحت کا پیغام بن سکتی ہے۔ یہ ایک اور خصوصیت ہے جواللہ تعالیٰ نے ہر دور کی طرح اس دور میں بھی مسلمانوں کو ..... میں دہرا تا ہوں: صرف مسلمانوں کو .....عطاکی ہے۔

سعودی عرب، پاکستان اورترکی وہ تین ملک ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جرت انگیز اور بے مثال خصوصیات سے نوازا ہے۔ آپ انہیں ایک اعتبار سے عالم اسلام کا دل، دماغ اور جگر کہد سکتے ہیں۔ سعودی عرب تو ہے ہی عالم اسلام کا قلب، جہاں اللہ تعالی نے حربین شریفین جیسے مقدس مقامات ازل سے تعیین کردیے ہے۔ نہ ہی کے بعداس کی جغرافیائی، معاشی اور سیاسی اہمیت بھی مقتاح بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جو عالم غیب السلوات والارض ہے، یہاں زمین کے فیجائے خزانے رکھے ہیں کہ زمین کے اوپر بسے والے ان خزانوں سے استفادہ کرکے پوری دنیا کے لیے خبر ورحمت کا پیغام بھی بن سے ہیں اور اسے امن وسلامتی سے بھی نواز سکتے ہیں۔

پاکستان کواللہ تعالی نے ندصرف بے پناہ صلاحیتوں کی مالک افرادی قوت عطاکی ہے، بلکہ
اے دنیا کا بہترین ساحل، دنیا کی چند بہترین اجناس اگانے والی زرخیز زمین بھی عطاکی ہے۔
گونا گوں جغرافیائی وسیاسی خصوصیتوں کے حامل اس ملک کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین دماغی
اور جسمانی قوتیں عطاکی ہیں۔ بید دنیا کی بہترین فوج اورا یے سائنس دان رکھتا ہے جنہوں نے
نہ صرف اے ایٹمی طاقت بنادیا ہے، بلکہ ایسے ایسے را کٹ اور میزائل بنانے کی خودگفیل صلاحیت
عطاکی ہے جس کی حقیقت وہی عالمی قوتیں جانتی ہیں جواسے ہروقت بحرافوں میں مبتلا کیے رکھنے
کی کوشش کرتی ہیں۔

تز کی نہ صرف ایشیااور پورپ کے منگم پرواقع ہے (جبیبا کے سعودی عرب ایشیا، پورپ اور



افریقہ تینوں کے سیم پرواقع ہے) بلکہ وہ پسماندگی اور بنظمی کا طویل دورگزار کرالی معاشی،
سیای اور عسکری قوت بن کرا بجراہے جس کی مثال عہد جدید میں کم بی ملتی ہے۔ پاکستان میں علم و
ہنر دونوں اعتبار ہے بہترین افرادی قوت ہے جوا پے طور ہے دنیا بجرمیں اپنالو ہا منوا چکی ہے،
لیکن اے سرکاری اور اجتماعی طور پر منظم طریقے ہے صبح استعمال نہیں کیا جارہا۔ ترکی میں بھی تعلیم
یافتہ اور ہنر مند آبادی کی کثرت ہے، بس اتنا فرق ہے کہ انہوں نے اسے منظم طریقے سے
استعمال کیا ہے اور پورپ میں کم بی کسی چیز کی منڈی ہوگی جس میں ترکی مصنوعات سرفہرست نظر
نہ توں۔ دوسرافرق پاکستان اور ترکی میں قیادت کا ہے۔ ترکی میں ترکس سوسال تک اپنی ب
نوری پر دوتی رہی تب جاکر ان کے چمن میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں پسماندہ لوگوں کو
امن سے نہ رہنے دینے والی قوتوں کی آئکھ میں کا نئے کی طرح کھٹک رہا ہے، جبکہ غریوں،
مظلوموں اور ہے ہوئے لوگوں کی آئکھ کا تا رابن چکا ہے۔

آپ دنیا کے نقشے پرنظر ڈال کیجے۔ یورپ ایشیا کے سعم پرترکی ، ایشیا فریقہ کے نیج میں سعودی عرب اور درہ ہر مزکے کئز پر بحیرہ عرب کے کنارے اور بحر ہندگی پیشانی پر پاکستان چکتے دکتے نظر آئیں گے۔ دولت، طافت اور صلاحیت یا یوں کہہ لیس کہ معیشت، عسکریت اور سیاست میں ، بیالیی مثلث ہے جو گہر ہے تاریخی ، فد بجی اور دوحانی رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں آپ کوجس خودی اور خوداعتاد کا احساس ہواس پر اللہ تعالی کا شکرادا کرنا چا ہے اور اس ہواس پر اللہ تعالی کا شکرادا کرنا چا ہے اور اس ہوئی اور لازوال نعت کا شکریہ کے کہا ہے دنیاو آخرت کی فلاح و بہبود میں استعال کرنا بلکہ جب تک اپنا چا ہے۔ ضرور بالضرور ایسے گل وگلزار ظہور میں آئیں گے جنہیں ہم نہیں تو ہماری بیاسی ضرور دیکھیں گی۔

#### THE WAY



#### عالمی کلیر کے تین نقاط

آج کل ایک جملہ ہرایک کی زبان پر ہے، حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو در پیش مسائل کا سبب وسائل کی کمی ہے۔ اگر وسائل وافر ہوتے تو بید مسائل نہ ہوتے جوآج ہر طرف منہ کھولے مسلمانوں کو ہراساں کیے ہوئے ہیں۔ واقعہ بیہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے نوازا ہے کہ اس کی مثال دنیا کی دوسری قو موں میں مفقو دہے، لیکن ہماری ہے تد ہیری کے سبب وسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کی فراوانی مسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کی فراوانی مسائل میں اضافے کا ذریعہ تو ہے، لیکن مسائل کی فراوانی مسائل کی فراوانی مسائل میں میں مدونیوں دے رہی۔

مثلاً دنیا کے چیسمندری در وں کو لے لیجے۔ان میں سے پانچ قدرتی ہیں اورایک مصنوعی ہے بعنی انسانی ہاتھوں کانقمیر کردہ۔ یہ بحری گزرگا ہیں دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک ، تجارت اور نقل وحمل کی تنجیاں ہیں اور یہ وہ تنگ دروازے ہیں جن سے گزرے بغیر دنیا کی

## باليفور ل كناريك

بحری شاہراہوں سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ان میں سے نین عرب ممالک کے پاس ہیں اور دو تركى كے پاس \_ ( چھنا در ہمرائش میں آتا ہے) ساتھ ہى الله تعالى نے يا كستان كوايسامكل وقوع دیا ہے کہ وہ گویاان میں ہے اہم ترین در سے کے سامنے ناکے پر براجمان ہے اور دنیا کی اہم ترین بحری شاہراہ کا گویا نگھبان ہے کہ اللہ نے اس عالمی شاہراہ پرتصرف کا اختیارا ہے تفویض کر دیا ہے۔اس دڑے کا نام'' ورّ ہرمز'' ہے جوفلیج عرب اور بحر ہند کو ملاتا ہے۔ دوسرا'' باب المندب" ہے جو بحیرہ عرب اور بحراحمر کوملاتا ہے۔ تیسری ''منبر سوئز'' ہے جو بحراحمر کو بحرا بیش ہے جوڑتی ہے۔ یہ تینوں اہم ترین سمندری نا کے عرب ممالک کے قبضے میں ہیں، جبکہ بحرا سود کو بحیرہ مرمرہ ے ملانے والی'' آبنائے باسفوری'' اور بحیرۂ مرمرہ کو بحرایجین سے جوڑنے والا''ورہ ہ دانیال 'وونوں ترکی کے پاس ہیں۔ بیوہ اہم جغرافیائی حقائق ہیں جن سے عالمی مناظر نامے پر ان تینوں ممالک کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ پورپ سے شرق وسطی تک اور مشرق وسطی سے ایشیا تک بدایک قدرتی کیبر ہے جس کے ایک سرے پرتر کی ہے، دوسرے پریاکتان اور چ میں سعودی عرب،اس کلیر کے تین لفظوں کوسلسل داخلی بحران میں مبتلا رکھنااورا یک دوسرے کا دست و بازونه بننے دیناعالمی طاقتوں کی وہ حکمت عملی ہے جس کووہ ہر قیمت پر جاری رکھنا جا ہتی ہیں۔ یا کستان کے وافعلی مسائل، عدم استحکام اور یا کستانی عوام کو ہر وقت ہیہ تاثر و بینا کہ وہ

پاکستان کے واقعی مسائل، عدم استحکام اور پاکستانی عوام کو ہر وقت یہ تاثر دینا کہ وہ خدانخواستہ ناکام ریاست کے مابوس باشندے ہیں،ای حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کو اس کے مشرق وجنوب مغرب میں واقع ممالک کے ذریعے مسلسل ہراسال کرتے رہنا بھی ای مصوبے کا شاخسانہ ہے اور ترکی ہیں آنے والا حالیہ انقلاب بھی ای تزویراتی تدبیر کا جز تھا جس کی ناکامی کے بعداب بند کمروں میں ہونے والی سوچ بچار کا موضوع یہ ہے کہ اس قدرتی عالمی خطہ برواقع اہم ترین ممالک کو سے جو بہترین انسانی اور ارضی وسائل کے حامل ہیں سے س





طرح جشن فنخ منانے کے بجائے گریہ و ماتم میں مبتلا کیا جائے۔

فوجی انقلاب کوعوامی مقبولیت کے بل بوتے پرتھوڑی ہی دیر میں نا کام بنانے کی ایک مثال ماضی قریب میں ملتی ہے جو لا طبنی امریکا کے اسماندہ لوگوں کی نمایندہ آ واز ، وینز ویلا کے مقبول ترین عوامی قائد 'مہیو گوشاویز'' ہے تعلق رکھتی ہے۔اس نے عالمی معاشی طاقتوں کے ایمایر آنے والے عسکری انقلاب کوانی جراءت وفراست اورعوامی حمایت کے بل بوتے پر ایک ہی رات میں نا کام کردیا تھااورابھی ان قو تول نے جوا ہے ہر کارول کے کارنامے پرجشن منانے کے لیے پر تول رہی تھیں بھل کر فتح کے جام لنڈھائے بھی نہ تھے کہ انہیں خفت آ میزشکست و مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔اس کے بعدان کا اگلافدم کیا تھا؟ جس کی وجہ ہے آج ہیوگوشاو پز کے بعداس کا تیل کے ذخائر سے بھرا ملک پھر ہے اندھیر یوں میں ڈوب گیا ہے اور اب وہاں کوئی طاقت ورمزاحمتی آ واز سنائی نہیں دیتی؟ ہیو گوشاو پر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مصنوعی شعاعوں کے ذریعے پیدا کیے گئے کینسر کے ذریعے اس کی جان لے لی گئی۔اے محض وہم سمجھا جاسکتا تھا،اگر جنوبی امریکا کے چند دوسرے ممالک کے سربرا ہول کے ساتھ بھی ایبانہ ہوا ہوتا۔ پھر ہیو گوشاویز ہے کوتا ہی ہیہوئی کدایے عوام کی دہنی تطہیر نہ کر سکا ، نہ ہی اینے بیچھے قیادت کا تسلسل قائم کر سکا۔اے ایسے مسائل میں الجھادیا گیاجن سے نبردآ زماہوتے ہوئے اس کی توانا ئیاں کھیے گئیں اوروہ ایسے افراد تیار نہ کرسکا جو حب الوطنی اور انسانیت دوئتی کے تحت عالمی معاشی تسلط کاروں کے خلاف اٹھایا گیا حجنڈاسنجال کیتے۔

اردگان کوبھی اب ایسے ہی مسائل کا سامنا رہے گا۔ خبر آئی تھی کہ ذرمبادلہ کے ذخائر کم ہورہے ہیں۔ ترکی عوام نے قطار میں لگ کرڈالرجع کرائے اور لیرے (ترک کرنسی ) لے لیے۔ متیجہ میں ندصرف اربوں ڈالر کے ذخائر جمع ہوگئے ، بلکہ لیرامز بدمنتیکم ہوگیاہے۔

## باليفورك كنارئك

خبرآئی تھی کہ شام کی سرحد پرجلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روی جہاز مارگرانے میں گون نواز کا عناصر کا ہاتھ تھا۔ ترکی کے ایک طرف روی واقع ہے، دوسری طرف یورپ۔ اردگان اس تنازعے میں زیادہ پھنتا تو دونوں کے درمیان سینڈوچ بن جا تا۔ اس نے بعناوت پر قابو پانے کے بعد پہلا بیرونی دورہ ہی روی کا رکھا اور اس دورے میں روی صدر کے سامنے جو پہلی فائل میز پر رکھی وہ شام کی تھی۔ تاکہ شام کے عوام کو بھی بیرونی امداد ہے ہونے والی کاردوائیوں سے نجات ملے اور پڑوسیوں سے سابقہ تعلقات بحال ہوں، کشیدگی کم ہوتو بحیرا سود کارروائیوں سے نجات ملے اور پڑوسیوں سے سابقہ تعلقات بحال ہوں، کشیدگی کم ہوتو بحیرا سود سے بحرابیش تک رکی ہوئی تجارتی و معاشی سرگرمیاں بھی بحال ہوجا کیں۔ اردگان اپنی قوم کو شخصیت پرتی کے بجائے نظریہ سازی پر لانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ ریکارڈ ساز اجتماع میں و نیا نے اردگان کی تصویر کے بجائے ترکی کے جھنڈے کو ہر طرف لیراتے و یکھا جوفر د کے بحائے نظریہ وان پڑھانے کی بہترین مثال ہے۔

ہیوگوشاویز کے بعد مغرب کا تسلطی طریقہ کا سمجھ کر اس کے اداروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے ندر ہے تھے، لیکن کیااردگان اس کوتا ہی کا ازالہ کر سکے گا؟ کیاتر کی کے تعلیمی ادارے کمال اتاترک کی طرح اردگان کی تصویر کے سامنے آسبلی کرواتے رہیں گے یائے اردگان تیار کر کے ترکی اور عالم اسلام اور دنیا کے مظلوم عوام کو دے تکیس گے؟ بیرآنے والا وقت بتائے گا کہ وسائل سے مالا مال، لیکن گولنٹ طریق کار میں جکڑی اس عالمی قدرتی کیراور اس میں واقع تین اہم نقاط کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم گولن نواز قو توں کو اور ان کے علمی و فلاحی منصوبوں کے مقاصد کو بچھ کیس گے یااردگان کی خامیاں ہی گئے رہ جا کیں گئے۔





#### چندخوبصورت مماثلتیں

آج کل جدیدتری میں آپ جس طرف بھی جائیں، وقفے وقفے ہے کی نہ کی چیز ہے اندازہ ہوگا کہ یہاں کی حکمران جماعت اوراس کے ارکان کس قدر حن تدبیر ہے کام لیتے ہیں اور دعوت کا کام' الحکمۃ'' اور' الموعظة'' کے اصول کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً بڑے بڑے ہوئلوں میں آپ کو دو نقشے نظر آئیں گے۔ ایک میں سلطان فاتح اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالے ہوئے ہے۔ سمندر کا پانی گھوڑے کے سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آپہنچا ہے اوراس کے کما نڈر دائیں بائیس جیران کھڑے ہیں کہ اسے کس طرح روکا جائے۔ بیچے سلطان فاتح کا یہ جملہ ہے:

"آ ج یامیں قسطنطنیہ کوفتح کر کے رہول گایا پھر قسطنطنیہ مجھے فتح کرے گا۔"

تاریخ گواہ ہے کہ انسان کا عزم جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر ناممکن بھی ممکن ہوجا تا



#### بالفورك كنارئ



ہے۔ یا تو کوئی تکوینی حکمت اس کا ساتھ دیتی ہے یا ایسا کوئی القاء ہوتا ہے جے عام دنیامحیرالعقول قرار دیتی ہے۔ وہ القاء دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے جس میں ایک بہت بڑی کشتی کوعثانی مجاہدین خشکی پر کھینچ کر لے جارہے ہیں۔قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سلطان فاتح کے دنیا کی جنگی تاریخ کاوہ محیرالعقول فیصلہ کیا تھا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی پورپی مؤرخین اور ہمارے ا پنگریرِین گھبراتے ہیں کہ کہیں احساس کمتری کے شکارمسلم نو جوان کی حوصلہ افزائی نہ ہوجائے۔ دس میل خشک زمین پر جو چھوٹی جھوٹی اونچی نیچی پہاڑیوں پرمشمل تھا، جنگی کشتیاں چلا کر لے جانا ہی ا تنامشکل نہیں، جتنا ایک رات میں ایسا کرنا۔ 21 سالہ نوجوان سلطان نے بیرکارنامہ یوں انجام دیا کہ دس میل کی پیائش کر کے لکڑی کے تختے بنوائے۔ان پر چربی ملوائی۔ پھرستر جہاز نما کشتیوں کوان تختوں پرچڑ ھایا۔ ہرکشتی پر دوملاح سوار تتھاور دائیں بائیں ہےان کومجامدین تھینج رے تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے تھے۔ وس میل کی پہاڑی مسافت، گھی۔اندھیرا،صرف ایک رات کی مہلت جنگی جہاز نما بڑی بڑی کشتیوں کو ہاتھوں سے تھنچنا اور ایک رات میں ستر کشتیاں بمع بھاری توپ خانہ فجرے پہلے دشمن کے علاقے میں پنجانا.....انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ کس قدرمشکل مہم تھی ۔سلطان فاتح نے اللہ کے فضل ہے میہ كارنامه كردكها يااور 15 جمادي الاولى 857ه بمطابق 24 مئى 1453 ء كوقسطنطنيه سمندر كي طرف ے گھیر لینے کے پانچ دن بعد 20 جمادی الاولی 857ھ بمطابق 29 مئی 1453ء کو آخری معر کاڑا گیا۔ چے کے یانچ دن سلح کی کوششیں کی گئیں۔ کا میاب نہ ہونے پر فیصلد کن جملے کا ارادہ کیا گیا۔ظہر تک آ گ اورخون کی برسات ہے گز رکر بالآ خرعثانی مجاہدین فصیل پر چڑھ کرسرخ ہلالی پر چم اہرانے میں کامیاب ہوگئے۔(یادرہے یا کستان کا پر چم سبز ہلالی ہے اور ترکی کا سرخ بلالی .... کیابی خوبصورت مماثلت محض اتفاق ہے۔)





اس دن سلطان محمد نے ظہر کی نماز آیاصوفیا میں پڑھی اور پہلی مرتبداس مرکز شرک و کفر میں توحید کی زمزمہ بارصدا گونجی۔ تاریخ نے سلطان محمد کوسلطان محمد فاتح کالقب دیا۔انسان کا کردار اس کے نظریات کے تابع ہوتا ہے۔مصطفیٰ کمال پاشا .... جے ہمارے بعض کالم نگار حضرات سیکولر کہنے پر ناراض ہوتے ہیں ..... نے اقتدار میں آتے ہی (1934ء) مغرب کی خوشنو دی کے لیے بیبال اذان ونمازموقوف کر کے سیاحوں کی تفریح کا مرکز بنادیا تھا۔ اردگان حکومت نے بہت تدریج اور حکمت ہے کام کیا۔ فتح قسطنطنیہ کے واقعے کوئرک قوم کے ذہن میں زندہ کرنے کے لیے اس واقعے کوتمثیلی یا دگار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے استنول میں عظیم انسانی پینو راما تغمیر کروایا گیا۔جس میں آنے والے سیاح کودنیا کی معروف زبانوں میں اس واقعے کی حقیقت کے قریب تر منظرکشی کر کے بتائی جاتی تھی۔ راقم الحروف اس پیوراما کے دورے کی روئیدا داپنے سفرنا ہے ''ترک نادان ہے ترک دانا تک'' میں لکھ چکا ہے۔ 1991ء میں آیا صوفیا کوتو نہ چھیڑا گیا۔البتداس کےساتھ جڑے ہونکار نامی حل میں معجد بنا کراس کے دروازے آیا صوفیا کے لیے کھول دیے گئے۔2014ء میں ترکی میں ایک زبردست تحریک چلی جس کاعنوان تھا:''اپنے مصلّے لے کرآ یاصوفیہ پہنچو۔ 15 ملین سے زائدلوگوں نے دستخط کر کے میمطالبہ کیا کہ آیاصوفیہ کو نماز کے لیے کھولا جائے۔ ترکی کے مردآ ہن،مردمؤمن رجب طیب اردگان نے چندسال قبل اس تاریخی واقعے کی یادگارمنانی شروع گی۔ ہرسال 29 مئی کو یہاں عظیم الشان تقریب منعقد کی جاتی تھی جس سے اردگان خود خطاب کرتا تھا اور اس میں والہانیہ انداز میں سورہُ فتح کی ابتدائی آيات تلاوت كرتا تفايه

پچھلے سال اس کی فتح کے تاریخی موقع پریہاں ایک مؤذن صاحب نے آٹھ دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی۔اذان کے دوران ان کے آنسو بہتے رہے اور انہوں نے رفت بھری

## بالتفور ل كناريك



آ وازمیں آنسوے ترکلمات شہادت گلوگیرانداز میں اوا کے ۔گزشتہ جمعہ (21/اکتوبر2016ء) گوبالآخریہاں پانچ وقتہ اذان اور نمازشروع کردی گئی ہے اور اللہ کے ایک گھر کواس کے نام سے دوبارہ آباد کردیا گیاہے۔''حق آیااور باطل جلا گیا۔ بے شک باطل جائے ہی کے لیے ہے۔''

یباں چندمماثلتو ل کاذکر بے جانہ ہوگا۔

1-آیاصوفیدی آخری تغییر بازنطینی دور پیس 1346ء پیس بوئی۔1453ء پیس سلطان فاق فضطنطنیہ فنج کیا تورات اس نے دعاؤں اوروظائف کے بعداعلان کردیا تھا کدان شاءاللہ ہم کل ظہر کی نماز آیاصوفیہ پیس پڑھیں گے۔1453ء سے لے کر 1935ء لیعن تقریباً 184 سال تک بیہاں مسلمان اذا نیس دینے اور نمازی پڑھتے رہے۔1934ء بیس '' ترک نادال'' نے جو پابندی لگائی تھی ، آخراللہ کے فضل سے 2016ء بیس '' ترک وانا'' نے انتہائی حکمت کے ساتھ بندری فیلی تھی ، آخراللہ کے فضل سے 2016ء بیس '' ترک وانا'' نے انتہائی حکمت کے ساتھ بندری فیلی تھی ، آخراللہ کے فضل سے 2016ء بیس '' ترک وانا'' نے انتہائی حکمت کے ساتھ بندری فیلی کی ترک پھر چاروں بینار سے صدائے تکبیر بلند کردی ہے۔اللہ نے جو جگہ جس مقصد کے لیے فیج کرنے والوں کو عطا کی تھی ، اس مقصد کو دوبارہ زندہ کردیا گیا ہے۔ گویا یہ آیاصوفیہ کی فیج تانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری میں سے کوئی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ فیج ثانی کا کارنامہ انجام وینے والوں کے لیے اس خوشخبری میں سے کوئی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ فیج ثانی کا کارنامہ انجام وینے والوں کے لیے اس خوشخبری میں سے کوئی حصدان شاءاللہ ضرور ملے گا۔

2-سلطان فاتح نے جس باسفوری کے کنارے خطکی میں کشتیاں چلا کر کارنامہ انجام ویا تھا۔اردگان کے حامیوں نے ای باسفوری بل پر گولنسٹ باغیوں کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر تفا۔اردگان کے حامیوں نے ای باسفوری بل پر گولنسٹ باغیوں کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر تاریخ رقم کی۔ بالآخر اسلام پیندا ہے نہتے وجود سے باغی فوج کو شکست ویے میں کامیاب ہوئے۔اورای باسفوری پر باغیوں کے ہاتھ باندھ کرانہیں ہے ہیں کیا گیا۔

3-ایک اورخوبصورت اورمعنی خیزمما ثلت اس فنخ ځانی میں پیرہے که سلطان صلاح الدین





ایوبی کو بیت المقدس کی دوسری فتح (پہلی فتح حضرت عمر رضی الله عند کے مبارک زمانہ میں ہوئی محقی )90 سال بعد نہوئی حقی اس کا نہوا ہے۔ آج تا ہے۔ ایوبی کا ہدف نہایت مشکل تھا، اردگان کا نبیتا کم مشکل، البنداات دس سال کم گئے۔ آج کے دور میں رنج وقم کے مارے مسلمانوں کواللہ تے تعلق کی مضبوط بنیا دول پر تجدید کرنی جا ہے، کیونکہ اس جیسے مماثلا نہ واقعات سے بتا چلتا ہے کہ الله تعالی آسانوں پر جمارے حق میں فیصلے کرنے کو آج بھی راضی ہے، بشرطیکہ ہم اس کے فیصلوں کو اپنے حق میں کروانے والے اعمال میں جڑھائیں۔

یچھاوگوں کوخوشی کے اس موقع پر اندیشہ ہوگا کہ مغرب اب ہم سے انتقام لے گا۔ انہیں اس کلتے برغور کرنا چاہیے کہ مغرب نے آج تک کب ہمیں بخشا؟؟ ہم نے اس سال سے زیادہ عرصے تک آ یاصوفیہ میں نماز نہ پڑھی تو کیا انہوں نے ہمیں جامع قرطبہ واپس کردیا؟ سلطان صلاح الدین ایو بی نے مفتوح صلیبیوں پر بے مثال رحم وکرم کیا۔ کیا اس کے بدلے انہوں نے مشرقی تیمور کے مسلمانوں کو بخش دیا؟ اردگان سے انہوں نے جیسا انتقام لینا تھاوہ تو آ یاصوفیہ ہویا نہ ہو، انہوں نے جیسا انتقام لینا تھاوہ تو آ یاصوفیہ ہویان ہو، انہوں نے کہ ہم نے خداکی امانت اس کے بیر دکردی ہے۔ اب خداخود اپنے دشمنوں سے نمٹے گا۔





## آج کاانسان

کہا یہ جاتا ہے کہ آج کی دنیا انتہائی ترقی یافتہ ،متمدن اور مہذب ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہا تہ نے ندا جب کا انکار کر کے انسانیت کوسب سے بڑا فد جب قرار دے دیا ہے۔ ندا جب کے چاکے انسانیت کو قانون عالم قرار دینے سے دنیا اس کے چونکہ جنگ ہوتی ہے، اس لیے فد جب کی بجائے انسانیت کو قانون عالم قرار دینے سے دنیا اس کا گہوارہ بن جائے گی۔

یدونوں باتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں جن میں مکر وفریب اور دھو کہ و دھاند کی کی اتنی زیادہ آمیزش ہے کہ اس کے تعفن سے انسان کا دماغ کا م جھوڑ جاتا ہے۔ آج کی دنیا تو ''تاریک دور'' کہلائے جانے والے زمانے سے زیادہ وحشی اور غیر مہذب ہے۔ ماڈیت پر تی اور روحانی واخلاقی اقد ارکی پامالی نے انسان کو در ندہ اور انسانیت کو حیوانیت کا عنوان بنادیا ہے۔ اب بیالفاظ دھو کے کا جال ہیں جن میں پڑھے کھے انسانوں کی پڑھی کھی عقلوں کو شخ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔





حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ کے ظلم اور ایذا رسانی ہے بیخے کے لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت مسلمانوں اور حبشہ کے درمیان مہاجرین کو پناہ دینے کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔عرب ایشیا میں تھا اور حبشہ افریقہ میں۔ دونوں کی زبان نبسل، ننبذیب وغیره سب جدائقی \_حبشه کالےلوگوں کا تاریک دلیں تمجھا جا تا تھا،کیکن اس وقت کے بادشاہ نجاشی نے نہ صرف لٹے ہے مہاجرین ملّہ کواینے ہاں بناہ دی، بلکہ قریش کے وفد کوان کے لائے ہوئے تھا گف سمیت واپس کر دیا کہ مظلوموں کے تباد لے بےعوض تھا گف لیناانسانیت کےخلاف ہے۔اصل انسانیت بیہے کہ بےگھر والا جارمظلوم انسان پراپنے پاس ے خرچ کیا جائے ،اور تحا نف وے کر رخصت کیا جائے۔ آج کل یورپ گورے لوگوں کا اجلا دیس ہے۔ وہ ان تمام معاہدوں میں شامل ہے جومسلمانوں کو یاد دلا کر اقوام متحدہ کے رعب میں لانے کا کام دیتے ہیں ہیکن وہ ان معاہدوں کو بھول جاتا ہے جوانسانیت کی بناپراس پرلازم ہوتے ہیں۔شام میں جب متشد داورانتہا پہند حکمرانوں نے اپنے عوام کو مذہب کے فرق کی بنیاد یرد نیا کے بدترین ظلم کا نشانہ بنانا شروع کیا تو نہ صرف ظالم کا ہاتھ رو کئے کے لیے کوئی بین الاقوامی یا انسانی قانون حرکت میں نہیں آیا، بلکہ اپنی جان بچا کر نگلنے والے مہاجرین کو پناہ دینے ہے بھی صاف انکار کردیا گیا۔ اس حوالے ہے ایسے انسانیت سوز واقعات پیش آئے کہ انسانیت کو منہ چھیانے کی جگہ ڈھونڈنے ہے نہیں مل رہی اور ترقی یافتہ دور کا انسان تاریک دور کے انسان ہے بھی زیادہ سنگدل، بےرحم اور ظالم نظر آنے لگاہے۔

مجھی تو خواتین سرحدوں پر گلی خاردار تاروں کے نیچے سے گزرتی اور بھی ان کے اوپر سے این بچوں کو دوسری طرف بکڑتی پائی گئیں۔ بھی مہاجرین کی کشتیاں اللئے سے معصوم بچوں کی لب ساحل فریاد کرتی لاشوں نے ایسے کربناک مناظر تشکیل دیے کہ انسان کا دل ٹکڑے کلڑے

## بالتفورك كناريك



ہوجا تا ہے۔سب مواقع پر نہ تو عرب قومیت کی بات کرنے والوں کاضمیر جا گااور نہ گورے لوگوں کے کالامن کوچھنجھوڑا جاسکا کہ اس انسانیت کے نام پررخم دلی کا مظاہرہ کریں جس کا نعرہ لگا کروہ اسلامیت کی فعی کی مہم چلاتے ہیں۔ لے دے کے بیار دوگان تھا جسے اللہ نے شامی مسلمانوں کے لیے فرضة رحمت بنادیا۔اس نے ترکی کے دروازے مہاجرین کے لیے چوپٹ کھول دیے اوران کو نہ صرف بناہ دی، بلکہ ان کے قیام وطعام کے علاوہ ان کی جدید تعلیم اور فنی تربیت کا بھی ایسا ا نتظام کیا کہ وہ جب اپنے گھروں کوالیں جائیں تو انہیں محسوں ہو کہ وہ ایک گھرے دوسرے گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ ترکی اس وقت و نیا کے سب سے زیادہ مہاجرین کی خدمت کرنے والا ملک ہے، حالانکہ اے بہت ہے اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے۔ کردوں کی عسکری بغاوت ہے لے کر گولنٹ حضرات کی فوجی بغاوت تک، دھا کوں کے منصوبوں سے لے کر باغیوں کی در بردہ حمایت تک، محمبیر مسائل کی فہرست ہے جن میں ترکی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی،لیکن مجال ہے کہ ان سہولتوں کے معیار میں کوئی فرق آیا ہوجوتر کی مہاجرین کوفراہم کررہا ہے۔ ترکی کے ایک شہر کیلیس کوتو بیاعز از حاصل ہے کہ اس کی مقامی آبادی کم ہے، اور مہاجرین کی آبادی ان سے زیادہ ہو چکل ہے۔ ترک عوام اس سے گھبراتے نہیں ،اس پر فخر کرتے ہیں۔ سے ہے ہانسانی اخلاقیات کی سب ہے بردی داعی اور مرتی روحانی تعلیمات ہیں۔انسانیت اگر کوئی سکھا تا ہے تو وہ ندہب ہے۔اور حقیقی انسانیت اگر کوئی سکھا تا ہے تو وہ اسلام نامی ندہب ہے۔ ند ہب کی ففی پر جونہذیبیں قائم ہوتی ہیں وہ انسانیت کش تو ہوسکتی ہیں ،انسانیت نواز ہر گزنہیں۔

### male war



## ياكترك دوى زنده باد!

پاک ترک دوی کی بنیادی اوای دن رکھی جاچکی تھیں جب پہلے سلمان نے برصغیر کی مؤی دھر تی پر اور کھا تھا اور جب پہلے عثانی خلیفہ نے بیعت کی تھی۔ پھر پاک ترک دوی کی بنیادیں اس دن مضبوط ہوگی تھیں جب برصغیر پاک ہند کے علماء نے آخری عثمانی خلیفہ کی جمایت میں پہلی آ واز اٹھائی تھی، پہلا روپیہ جنگ عظیم دوم کے چندہ میں ترکی بھیجا تھا اور پہلا بندہ جنگ بلقان میں شرکت کے لیے دوانہ کیا تھا، کیکن ان بنیادوں کو متحکم اردگان صاحب کے موجودہ دورے سے پہلے کیے جانے والے اس فیصلے نے کیا ہے جس کے تحت پاک ترک اسکول کی انتظامیہ کو تبدیل کرکے گون صاحب کے پیروکاروں کے بجائے ان دیانت دار ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جو مغرب سے عطیات کی وصولی میں ماوث نہیں ، نہ مغرب کی بیشت پناہی کے الزام سے ان کے اس داغدار ہیں۔

اردگان اپنے انقلابی اقدامات ،مثالی کامیابیوں اور غیرمتوقع نتائج کے حصول کے حوالے



# بالفوران كناريك

ے جیرت انگیز خدادا دصلاحیتوں کا مظاہرہ کررہا ہے۔اس دورے میں بالآ خراس نے اندرون ملک کے بعد بیرون ملک وہ معرکہ بھی سرکرلیا جوان کے لیے فوجی بغاوت کونا کام بنانے کے بعد بہت زیادہ مشکل قرار دیا جار ہاتھا۔ جس طرح منظم فوجی بغاوت .....جس کے پیچھے مغرب کی تمام ترحمایت کومشہورامر کمی و بورپی اخبار کے صفحات اور ویب سائنس بردیکھا جاسکتا ہے .... کوایک رکار کے ذریعے ناکام بنایا، اس سے زیادہ کارنامہ بیہ ہے کہ گولن صاحب کے تیار کردہ رضا کاروں، کارندوں اوران کے حکم پرسب کچھ کرنے پر تیار تعلیم یافتہ ہرکاروں کو دھیرے د حیرے اندرون ملک قابوکرنے کے بعداب وہ بیرون ملک ان کا صفایا کرنے نگلے تو پہلے پڑاؤ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ یا کستان میں گون صاحب کے 23 اسکولوں سے متعلقہ 108 اساتذہ اور 480 فراد کو پاکتان سے چلے جانے ورندملک بدر کرنے کا تھم دے دیا گیا ہے۔ان كے ساتھ اپنے ملك واپس يہنچنے پرضرور يو جھا جائے گاكة " پاك ترك اسكول" كے نام ير" ياك مغرب معاشرت ' بچھیلانے اور یا کستان میں گولنٹ رضا کار تیار کرنے ہے آخرتمہارا مقصد کیا تفا؟؟؟ بداسكول ندتوسستى تعليم ديتے تھے، ندمشر تى تربيت، بدياكستان ميں پينسلوانياك' 📆 اعظم'' کے وہ مرید تیار کررہے تھے جو بوقت ضرورت خفیہ بلول سے نکل آئیں اور جمہوریت کے گلے میں آ مریت کی گھنٹی باندھ کرحق نمک ادا کریں۔

باکستان آنے سے پہلے انہوں نے گولنسٹ حضرات سے زمادہ امک مشکل یعنی کرد ماغیوں اور مصنوعی خلافت کے مدعیوں کی ہر پاکردہ شورش پر بھی قابو پانے میں کا میابی حاصل کی جو گولن صاحب کی سیاسی و فوجی ''مخلوط بغاوت'' کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ اور کھلم کھلا دہشت گردانہ بغاوت تھی۔سیاست اگر'' تدبیر مملکت'' کا نام ہے تو بھی ،اگر ''نقیر ملت'' کا نام ہے تو بھی اور





''اصلاح تخزیب'' کا نام ہے تو بھی، تینوں معنی میں کا میاب سیاست کی مثال معاصر ترکی میں قائم
ہورہی ہے۔ حالیہ دورے میں ترک سفیر کے بیان کا ایک جملہ معنی خیز ہے: ''اردگان اپنے آباو
اجداد کی بیروی کرتے ہوئے برادراسلامی ممالک کوقریب لارہے ہیں۔'' گون صاحب مغرب ک
نمایندگی کررہے تھے، اس لیے ترک ہوتے ہوئے بھی مستحق عتاب ٹھہرے، جبکہ عرب ممالک
برادراسلامی ممالک ہیں، اس لیے ترکوں ہوتے ہوئے بھی انہیں قریب لایاجارہا ہے۔ یہ
برادراسلامی ممالک ہیں، اس لیے ترکوں سے دورہ ہوتے ہوئے بھی انہیں قریب لایاجارہا ہے۔ یہ
اور کہنے والا کہنے پرمجبورہ وہ تا ہے کداس نے معرکہ جیتنے کے بعد در پیش معرکے وہمی سلیقے سے جیتنے کا
سفر جاری رکھا ہوا ہے، ورندا کثر حکمران دریا کے پارا ترنے کے بعد جب اگلا دریاد کھتے ہیں جو
یانی کانہیں آگ کا ہے، تو حوصلہ ہارجاتے ہیں یا تد ہیران کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔

ال موقع پرشکرالہی اور تحدیث بالعمت کے طور پریہ کہنے کادل جا ہتا ہے کہ گون صاحب کے قائم کردہ پاک ترک اسکولوں کی تطبیر کے مل میں تضرب موسمن کا بھی حصر شامل ہے۔ پاکستانی صحافت میں سب ہے بہلے یہیں ہے اب اسکولوں کے ملکی اور ملق مفادات کے خلاف کام کرنے پر آ واز اٹھائی گئی تھی جس کی پاداش میں پاک ترک ایجو کیشن فاؤنڈ پیشن کے وکیل صاحب کا دھم کی بھرا خطاموصول ہوا تھا۔ اگر چہ خط کے کرارے جواب کے بعد جواب الجواب آنے کی تو جمیس حسرت ہی رہی الیکن بھر حال وہ ایک تاریخی گواہی ہے کہ ملک و ملت کے مفادات کے خلاف مصروف عمل اس طبقے کے خلاف مؤر ضرب میں جسل کی ساکن ہے کہ ملک و ملت کے مفادات کے خلاف مصروف عمل اس طبقے کے خلاف مؤر ضرب میں جسل کی ساکن سطح پر پہلا کنگر تضرب موسمین نے ہی پھینکا تھا۔ پھر یہ کنگر پھر وال میں تبدیل ہوتے گئے یہاں تک کہ ان تعلیمی اداروں کی تطبیمی عمل مو گیا۔ یہ تمام روئیداڈ ترک نادال سے ترک دانا تک میں دو ہو ہو ای افرایش ہوا۔ و ہاں گولنے

## باليفور لي كناريك

صاحبان کے 17 اسکول تھے۔ یعنی غیرمسلم ملک میں قریب قریب اتنے اسکول تھے جتنے مسلم ملک میں۔مسلم کمیونٹی کے اکثر نونہال انہی اداروں میں تعلیم یاتے تھے۔جنوبی افرایقہ کے علاء ....جن كى جمايت كى بناير مسلم كميوني كنونهال كونن صاحب كاسكولوں ميں داخلہ بھي ليتے تضاور جن کی سر پرستی کی بنا پر بینظیم لا کھوں ڈالر کے عطیات وصول کرتی تھی..... جاننا جا ہے تھے کہ اس بغاوتی شورش کی حقیقت کیا ہے؟ اس عاجز ہے درخواست کی گئی کہ کیا آ ب علمائے كرام كے منتخب مجمع ميں اس حوالے ہے كوئى گفتگو كركتے ہيں؟ موضوع بہت نازك تفا\_آج كل کی دنیا میں بغیر ثبوت کے بولنا یا جانبدار ہوکر بولنا چلنے والی چیز نہیں ہے۔ راقم نے اللہ کا نام لے کر کچھ دن اس حالت میں گزارے کہ سوائے اردگان اور گون ہے متعلقہ امور جمع وتحقیق کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ پھراللہ کا نام لے کرپہلی پر برزینٹیشن اس اسلوب انداز میں دی کہ عاجز صرف این اب تک کی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ فیصلہ آپ حضرات خود کریں گے۔اگر كوئي سوال حل نه بوتواس كا جواب صرف ميري ذ مه داري نبيس بوگي ، بلكه بهم سبيل جل كراس كا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔

صرف علمائے کرام کی آگاہی کے لیے منعقد کی گئی اس محفل میں منتظمین کوامیر بھی کہ جالیس پچاس علماء سے زائد ندآ تمیں گے ، مگر ماشاء اللہ ڈیڑھ دسوے قریب مہمان تشریف لائے اور سوال جواب کی محفل تک جم کر بیٹے رہے۔ اس کے بعد نو پھر چل سوچل ۔ جو ہانسبرگ کے بعد پریٹورید، ڈرین ، نیوکاسل وغیرہ سے نقاضے آٹا شروع ہوگئے۔ بندہ بھی واپسی ملتوی کر کے اس کام کو فرض کفایہ سمجھ کر بحت گیا۔ الحمد للہ کہ ریحانة العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور میری عمر سے دگئی عمر اور خدمات والے اکابر علمائے کرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور میری عمر سے دگئی عمر اور خدمات والے اکابر علمائے کرام





شر یک ہوئے اور الحمد للہ! حق و باطل کی پیچان کے حوالے سے مطمئن ہوکر گئے۔ بیرساری روئیداداس فقیر کی نئی زیر ترتیب کتاب "باسفوری کے کنارے" میں آرہی ہے۔

سوچنے کی بات میہ ہے کہ پینسلوانیا کے حساس ترین علاقے میں پناہ گزین شخص شال میں روس سے لے کرکرۃ ارض کے جنوب میں واقع آخری ملک تک تعلیمی اداروں کا منظم سلسلدا گر بغاوت جیسے مذموم مقصد کے لیے استعال کرسکتا ہے تو ای طرح کے سلسلے دین کی اشاعت اور حق کی حمایت کے لیے کیوں قائم نہیں کیے جاسکتے ؟ اب تو تعلیمی اداروں کی ساج سدھار اثر انگیزی کا مشاہدہ کرنے اور اس کا طریقہ کار شکھنے کے لیے ترکی جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اثر انگیزی کا مشاہدہ کرنے اور اس کا طریقہ کار شکھنے کے لیے ترکی جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہیں پاک ترک دوئی کے نقیب وسفیر بھی ہوں یہیں پاک ترک دوئی کے نقیب وسفیر بھی ہوں گے اور شکھنے والوں کے لیے ملی نمونہ بھی ۔ بس دیکھنے والی آئکھ، شکھنے والا دماغ اور حق کے غلیم کا جذبہ رکھنے والا دل جائے ہوں ہے۔





#### تر کی کےموجودہ حالات اورمسلمانان عالم کی ذیمہ داریاں

میرون ملک علمائے کرام کی مجلس میں کیا گیا ہیان

## م تمهيدوليل منظر:

اگلے صفحات میں آپ جو سطور پڑھیں گے یہ دراصل مصنف کا ایک بیان ہے جو جنوبی افریقہ کے شہر جو ہانسبرگ کی ''مرکزی جائع سجد میٹر'' میں ہوا۔ پس منظریہ تھا کہ جب گوان صاحب کی تیار کردہ جماعت نے ترکی میں بغاوت کی تو یہ فقیران دنوں جنوبی افریقہ میں تھا۔ وہاں کے علائے کرام گون صاحب کی نہ جب تخریک اور ان کے تعلیمی وفلا تی اداروں کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ انہیں تشویش تھی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بچے اور پچیاں ان اسکولوں میں پڑھ جاننا چاہتے تھے۔ انہیں تشویش تھی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بچے اور پچیاں ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بلکہ ان اداروں کو متمول مسلمانوں کی طرف سے لاکھوں رو پے عطیات دیے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس نازک موقع پر انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اردگان یا گون میں ہے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اس بات کی اجمیت اس لیے بھی بہت بڑھ جاتی تھی کہ جو ہانسبرگ کے قریب میاز



فارم سے ذرا آ گے گون صاحبان نے ایک عظیم الثان مجد تغمیر کی تھی۔ یہ محد نہیں یورا ایک تمپلیکس ہے جس میں اسکول ، رہا نشکا ہیں دوکا نیں ہرطرح کی سہولت بھی ،اور کہا جاتا تھا کہ اگر کسی وفت گولن صاحب کے گر دگھیرا تنگ ہوا اورانہیں امریکا چھوڑ نا پڑا تو وہ''حشر ٹانی'' کے مصداق بیباں پناہ لیں گے (ان کاحشراول توتر کی ہے امریکا تک ہوچکا تھا) کیوں کداس ملک کے قوانین بین الاقوامی مجرموں کے لیے نہایت پرسہولت ، با کفایت اور بارعایت ہیں۔مقامی علاء کرام کی طرف ہے اس عاجز کے لیے حکم تھا کہ آپ علاء کے منتخب مجمعے کواس حوالے ہے آگاہی فراہم کریں۔ بیمیرے لیے نہایت نازک موقع تفاحق کااظہار بھی بہت ضروری تفاجبکہ بعض گرامی قدر شخصیات گون صاحب سے ناوا قفیت کی بنا پر کھل ان کی حامی تھیں ۔ بیان کے دوران کسی قتم کی بے تدبیری ہے نہایت بدمزگی ہو عتی تھی اورا ختلاف بھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ یا کتان میں جب ہم نے گون صاحب کی حقیقت کشائی کے حوالے سے مضامین لکھنے کی ابتدا کی تھی تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یاک ترک اسکول کے وکیل کی طرف ہےنوٹس وصول ہوا۔جس کی روئیداد'' ترک ناوا**ں ہے ترک وانا تک' 'میں ک**ھی جا چکی ہے۔ یہاں کوئی اندیشہ تو نہ تھا،لیکن کچھ بہت معتبرا ورمحتر م حضرات حقائق سے نا واقفیت یا کیطرفہ معلومات کے سبب گولن صاحب کے اداروں سے متاثر (جنوبی افریقہ میں ان کے 17 اسکول کام کررہے تھے اور پاکستان میں 23.....اس ہے بھی آپ ان حضرات کی وہاں کی گئی محنت کا انداز ہ لگا تھتے ہیں۔ فلاحی ادارے اس کے علاوہ تھے ) اور ان کے نیک مقاصد کے قائل تھے۔ ان کی ناراضگی پاکس قتم کا بحث مباحثہ شروع ہوجانا ان حضرات کے باہمی اتفاق کے لیے اور پھرافریقنہ کے عام مسلمانوں کی ذہن سازی کے حوالے سے نقصان دہ ٹابت ہوسکتا تھا۔

اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے ہیہ بچھایا کہ ترکی پر براہ راست بات شروع کرنے کے

## بالفورك كنارئ



بجائے "عالم اسلام کے وسائل ومسائل" کے حوالے سے بات شروع کی جائے۔ نیز دونوں حضرات (اردگان وگون ) کا ماضی وحال کھنگالا جائے ، حامیوں اورمخالفین کی فہرست اوران کے تبھرے تیار کیے جائیں ،رجحانات وخدمات کوجمع کیا جائے اور پھراپنی طرف ہے کوئی تبسرہ کیے بغیر دلیل و پس منظر کے ساتھ حاضرین کے سامنے کیا چٹھا رکھ دیا جائے اور فیصلہ ان پر چھوڑ د یا جائے۔ گویا بیعلماء کی عدالت میں لڑا جانے والا ایسا مقدمہ تھا، جس میں'' فریقین'' غیر حاضر تھے اور عدالت کے ''معاون'' کو جانبین کی طرف سے شہادات و دستاویزات پیش کرناتھیں۔ تین دن کی لگا تارمحنت ہے ..... الحمد ملترثم الحمد لله ..... ایبا مواد تیار ہوگیا ، جے ملتی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعےا پیےانداز میں پیش کرنا تھا کہ حق و باطل بذات خودایک دوسرے سے جدا ہوجا نیں اورمحتر م حاضرین میں ہے کسی کے جذبات کوٹھیس پہنچے نداعتماد کو۔اللہ تعالی کافضل وکرم شامل حال رہااور حاضرین بیعہد کر کے گئے کہ وہ گولن صاحب کے اداروں سے کسی قتم کا رابطہ نہ ر کھیں گے اور اپنا وزن ترکی کے اسلام پیندوں کے بلڑے میں ڈالیں گے۔ جو ہانسبرگ میں تو قع سے زیادہ حاضرین کی آمداور غیر معمولی کامیابی کے بعد سے بیان دیگر شہروں میں بھی ہوا۔ ہر جگہ مجمع صرف علمائے کرام اورخواص کا تھا۔ کمی بیشی اوراضا فات کےعلی الرغم بنیادی باتیں وہی تھیں جوآپ ذیل میں پڑھیں گے۔شروع میں کمبی تمہید کے بعدآپ کوجواختصار ملےاس کی وجہ بیہ ہے کہ تصویریا کلپ دکھائے نہیں جاسکتے تھے۔تصویر کا چرہ چھیادیا گیا تھااورویڈیوز کے متعلق کہا گیا تھا جو جا ہے اس کی نقل بیان کے بعد حاصل کر لے۔ بہر حال جو پچھ ہوا تو فیق الہی ہے ہوا اور جو ہوگا، مشیت البی ہے ہوگا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل حق '' رجوع الی اللہ'' کی تحریکیں چلارہے ہیں ،ان کو کا میا بی عطاءفر مائے۔ ابآپ وہ بیان مطالعہ فرمائے!



## علمائے کرام کی عدالت میں

#### خطبه مسنوندا ورحمه وصلوة کے بعد

#### انفرادي تين ءاجتماعي غورقكر





حفزات چونکہ اہل علم ہیں اس لیے ہیں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ میری گفتگوکومن وعن لے لیا
جائے اور میں آپ پراپی انفر دی فکر تھوپ دوں ، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم سب ل کراجتا عی طور پر
عالم اسلام کے مسائل کی حقیقت تک پہنچیں اور اسنے سارے وسائل رکھنے کے باوجود ہم جس
زوال وانحطاط کا شکار ہوئے ہیں ، اس کے اسباب کا جائز ہ لینے کی کوشش کریں فصوصا جب
ہماری گفتگو عالم اسلام میں چیش آنے والے اس تاز ہزین واقعے تک جوزکی میں ناکام بعناوت
کی شکل میں نمودار ہوا ، پہنچے گی تب میں اپنے مطالعے کا حاصل آپ کے سامنے چیش کروں گا اور
آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس پر اجتماعی طور پر غور وفکر کریں ۔ آخر ہیں سوال وجواب کی محفل
میں ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں ۔ آخر ہیں سوال وجواب کی محفل
میں ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں ۔

#### ٥ املاي ممالك كي ابيت:

ہمارے سامنے اس وقت دنیا کا نقشہ ہے۔ آپ حضرات جانے ہیں کہ دنیا ہیں سات براعظم ہیں۔ ان میں سے بیہ غیر آباد ہے۔

براعظم ہیں۔ ان میں سے بیہ براعظم جواس کرہ ارض کے انتہائی جنوب میں ہے بیہ غیر آباد ہے۔

بیہ براعظم شالی وجنوبی امریکا ہے جو تقریباً ، ، ۵ سال پہلے ۱٤۹۲ء میں دریافت ہوا۔ اس سے

پہلے کی اس کی متمدن تاریخ نہیں ہے۔ بیہ براعظم آسٹر ملیا ہے۔ بیتقریباً وُھائی بونے تین سو
سال پہلے دریافت ہوا۔ اس سے پہلے کی قدیم انسانی تاریخ یا متمدن و مہذب انسان یہاں نہیں
مشار سے انسانی آبادی جو ابتدائے آفرینش سے چلی آربی ہے وہ ان تین براعظم سے افریقہ۔ اور
مشتمل ہے۔ بید نیا کا سب سے بڑا براعظم ہے ایشیا۔ بیاس کے بعد بڑا براعظم ہے افریقہ۔ اور

بیہ ہے بورپ۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دنرینہ تین تھی۔ سام، حام، یافٹ۔ ان

بیہ ہے بورپ۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دنرینہ تین تھی۔ سام، حام، یافٹ۔ ان

بیاہ ریگ کے افراد تھے انہوں نے یہاں افریقہ میں رہائش اختیار کی۔ جوسانولا رنگ تھا وہ ایشیا





میں آگیا۔ان تین براعظموں کے نج میں ، تینوں کے سام پر'' برزیۃ العرب' ہے۔ بیاس پوری
روئ زمین کا بھی وسط بنتا ہے اور ان تین آباد براعظموں کے بھی نچ میں آتا ہے۔ یہیں پراللہ
تعالی نے اپنا پہلا گھر بنایا۔ یہیں پراللہ نے پہلے پیغیر ، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کوصفا
پہاڑی پراتارا۔ جوآدم صفی اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ''صفا'' کہلاتی ہے۔ اور یہیں پر بڑے
براڑی پراتارا۔ جوآدم صفی اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ''صفا'' کہلاتی ہے۔ اور یہیں پر بڑے
برائی پراتارا۔ جوآدم صفی اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ''صفا'' کہلاتی ہے۔ اور یہیں پر بڑے
اس کے گردو پیش سے ہے۔ آخری نبی خاتم النہین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تشریف
اس کے گردو پیش سے ہے۔ آخری نبی خاتم النہین جیں ، آپ کودی گئی کتاب ہدی للعالمین ہو تو
اس لیے جغرافیائی طور پر بھی اللہ تعالی نے ایسی جگہ آپ کوعطاکی کہ جہاں سے پوری روئے زمین
علیہ جدارفیائی محل ورث میں اللہ تعالی نے ایسی جگہ آپ کوعطاکی کہ جہاں سے پوری روئے زمین
علیہ جدارفیائی محل وقت کے موجودہ دور میں ہم اپنی ذمہ داری ادانہ کر سکے۔

## م روحانی ، سیاسی اور جغرافیائی مرکز:

ہماری ذمہ داری ہیے کہ پوری انسانیت تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچا کیں اور اس کو دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے طریقے کی طرف دعوت دیں۔ یہ خطہ دعوت کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے آسان ترین مرکز بن سکتا ہے۔ حرمین بھی پہیں ہیں اور حرم خالث مجد اقصی بھی یہیں ہیں۔ ورک دنیا کے لیے آسان ترین مرکز ہونے کے ساتھ روحانی مرکز بھی ہے۔ جس طرح یہ دعوت کا مرکز بن سکتا ہے ای طرح دعوت کے لیے درکار وسائل کا مرکز بھی اللہ تعالی نے اس کو دعوت کے لیے درکار وسائل کا مرکز بھی اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ اس جزیرۃ العرب میں دنیا کے بہترین قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بہترین قدرتی اور معدنی وسائل سے بہترین قدرتی اور معدنی وسائل سے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے بہترین کو دولت یاز مین کی پیدائش کے مراد ہے وہ دولت یاز مین کی پیدائش کے بہترین کی پیدائش کے بہترین کی بیدائش کے بہترین کی پیدائش کے بہترین کی بیدائش کے بہترین کی بیدائش کے بہترین کی بیدائش کے بہترین کی بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائش کو بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائش کی بیدائش کی بیدائی بیدائش کے بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائی بیدائی

# بالفوران كنارشك

دن اندرا تاردیا تھا۔ جب وہ ابل پڑے تو گویا کہ بہتا سونا زمین سے ابل پڑا۔ اس کا مرکز یہی ہے۔اس جزیرۃ العرب کواللہ تعالی نے تینول قتم کی حیثیت دینے کے بعد چوتھی حیثیت بھی عطا ک۔ ''جغرافیائی محل وقوع'' بھی دنیامیں سب ہے بہترین ای کا ہے۔ اور''معدنی وسائل'' بھی الله تعالی نے سب سے زیادہ اس کوعطا کیے ،''سیای حیثیت'' بھی اللہ تعالی نے اس کواوراس کے گرد و پیش کوعطا کی اور دنیا کی''معاشی ش**رگ''**' بھی اس کو بنایا۔ (اس کی کچھ وضاحت میں ذرا آ کے چل کر کروں گا) بیتمام وسائل دینے کے ساتھ اوران وسائل کی مرکزیت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت کے وسائل بھی دیے کہ دین کی نشر واشاعت کا کام پوری دنیامیں کریں۔اوراس کامکلّف امت محمد بیکو بنایا گیا۔اس'' امت محمد بیئا کے یاس د نیا کے اندرنقل وحمل اورسفر کے جو بہترین ذرائع ہیں وہ موجود ہیں \_فضائی نقل وحمل مہنگی ہے۔زینی نقل وحمل بھی مہنگی ہے۔سب ہے آسان اور ستی نقل وحمل کا ذریعہ سمندری آمدورفت ہے۔ سمندری گذرگاہوں میں دنیا کے اندر چندسمندری درے ہیں جن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اہم درے اس جزیرۃ العرب کے گرد و پیش میں یائے جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنے انعامات کی بھیل کر دی ہےامت محمد یہ پر ،الہٰذااس کی ذمہ داری بہت بڑھ گئے ہے۔

### ن چندا ہم سمندری در سے:

یہ پہلاسمندری درہ ہے۔ یہاں سے پورے خلیج عرب کی سیال دولت جہازوں میں بھر کر تکلتی ہے۔اس کو کہتے ہیں 'دمضیق ہرمز'' یعنی درہ ہر مز۔اس کے دائیں اور بائیں دوسمندر ہیں۔ یہاں پر بیڈیج عرب ہے اور یہاں پر بیہ بحر ہندہے۔آپ او پرعراق سے گننا شروع کر دیں جہاں دنیا کا پچھتر فیصد تیل ہے۔اس کے بعد نیچ آ جائیں کویت، پھر نیچ آ جائیں سعودی عرب اور اس کے بعد پھر بحرین پھر قطر پھر امارات اور پھر عمان۔ بیسارے کے سارے مما لک ای خلیج





عرب کے کنارے واقع ہیں۔ اور پوری دنیا کے تیل کی اسی فیصد ضرورت یہیں ہے پوری ہوتی ہے۔ اوراس در کو پار کیے بغیر یہ تیل باہر نہیں جاسکتا اور یہ درہ عالم اسلام کے پاس ہے۔ اس درے سے نگلنے کے بعد شالی یا جنوبی امریکا جانا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ کیپ ٹائون سے گذر کر ہے۔ یہ بہت دشوار گذار اور بہت لمباراستہ ہے۔ لہذا چھوٹے راستے کے لیے دوسرے درے کی ضرورت پڑتی ہے جو یمن کے پاس ہے۔ اس کا نام ہے باب المند ب دنیا کی بوئی بردی تجارت کا یہی راستہ ہے۔ یہی معاشی شرگ ہے۔ یہا قتصادی شاہراہ ہے۔ اگلا درہ یہاں آ جاتا ہے نہر سوئز کا۔ یہ بھی مسلمان ممالک کے درمیان ہے۔ یہاں سے گذر نے کے بعد آخری درہ ہے ''جرالٹر'' (جبل الطارق) جومراکش اور انہین کے درمیانہ ۔ اس سے گذر کر سامنے صدرہ ہے ''جہرالٹر'' (جبل الطارق) جومراکش اور انہین کے درمیانہ ۔ اس سے گذر کر سامنے سیدھاامریکا شاکی اور چنوبی دونوں قریب ہوجاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی نے ہراعتبار سے مرکزی دیت سے مطال کی ہے۔ جغرافیائی ، سیاس ، معاشی ، اقتصادی اور دوحائی۔ اس سے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہدایت کی امانت ہے اس کو پوری و نیا ہیں دری کے پاس جو ہدایت کی امانت ہے اس کو پوری و نیا ہیں۔ کھیلا کیں۔

## م عالم اسلام كي تكون:

پھر مسلمانوں پر جب کوئی ذمہ داری روحانی و ندہجی آئے گی تو وہ عام مسلمانوں پر بعد میں آئے گی پہلے اور اولین در ہے میں وہ ذمہ داری علائے کرام پرآئے گی۔ میں اور آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ پورے عالم پر نظر رکھیں اور پورے عالم تک ہدایت کی دعوت پہنچانے کی فکر کریں۔ اب ذراد مکھیے کہ دنیا کے مرکز جزیرۃ العرب میں بارہ مما لک ہیں۔ ان میں سے مرکزی حیثیت سعودی عرب کو حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے کئی اعتبار سے و بگر مما لک پر سعودی عرب کو ایمیت دی جس طرح بورے عالم میں جزیرۃ العرب کو ایمیت دی۔ اس کے بعد ذرا ہم اس مرکز

## بالتفورك كناريك



ے اوپر جائیں گے اور ذراال مرکزے دائیں طرف آئیں گے۔اس مرکزے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ایشیا اور پورپ کے سلم برتر کی آتا ہے۔ اور ذرا سانچے دائیں طرف آتے ہیں تو یا کستان، بنگلہ دیش، برما، ہندوستان یعنی کہ ہندوا قع ہے۔ ہنداس طرف آ جا تا ہے۔ ہمارے ترک بھائی اس طرف آ جاتے ہیں۔ چ میں عرب آ جاتے ہیں۔اوپر پورپ اور ایشیا کے متلم پر ترکی ہے، وسط میں سعودی عرب ہے اور نیچ آ کریا کستان ہے۔اس طرح پوری دنیا کی تجارت، معیشت اورعسکریت میں ان تینوں ممالک کومرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بیالم اسلام کی ایک تکون ہے۔اگر بیمتحد ہوجائے اوراینی اپنی صلاحیت کوایک دوسرے کی تفویت کے لیے اور پھر عالم اسلام کی تقویت کے لیے اور پھر پوری روئے زمین میں امن وہدایت کا نظام قائم کرنے کے لیے استعال کر لے توبیہ مادی اعتبار ہے تقریبانا قابل شکست بن جاتی ہے۔ جولوگ اللہ کے رائے ے روکتے ہیں" بصدو ناعن سبیل الله و بيغونها عوجا" ان كى كوشش بيب كماللدك رائے کی طرف بلانے والے طاقنتیں اکٹھی نہ ہو تکیں۔لہذاوہ ان نتیوں کوالگ الگ بھی مضبوط نہیں ہونے دیتے اوران تینوں کوایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔اس جانب جوز کی ہے۔ یہ اس وفت دنیا کی بہترین معاشی اورعسکری ، دونوں اعتبارے مظبوط قوت بن کرا بھرر ہاہے۔ بیادھر جو یا کستان ہے بیہ جتنے بھی بحرانوں کا شکار ہو، پھر بھی چند باتوں پرسب کا اتفاق ہے: پہلی بات توبیہ ہے کددنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے اور دوسری سے کداس کی فوج دنیا کی بہترین فوج شار ہوتی ہے۔ عالم اسلام کی خیرخواه اورسب سے زیادہ مضبوط ترین فوج پاکستان کی فوج ہے۔ تیسری چیز بیکہ حیتے بھی یبال بحران آئے ہیں اور جس قدر بھی لبرل ازم اور سکولر ازم کی کوششیں ہوں، بے دینی اور بددینی کی ہوا کیں چلیں لیکن عوام کے داوں ہے ایمان واسلام کی جڑ کواور شاخوں اور پھولوں پھپلوں کو نکالانہیں جا سکتا ہے۔ان باتوں پرتقریباپوری دنیا کا اتفاق ہے۔





### و نیا کے تین مما لک بحران کا شکار کیوں؟

اب آب د مکیرلیس بوری د نیا کے نقشے کو کہ سات براعظموں میں ہے مرکزی براعظم بیتین میں۔ان میں ایک طرف ترکی ہے چے میں سعودی عرب ہے اور ادھر پاکستان ہے۔اس زمین پر الله تعالی کے نام کا بول بالا کرنے والی طاقتیں بیرجا ہتی ہیں کہ بیہ تینوں پھلے پھولیں اور پھرمل کر یوری د نیامیں اللہ تعالی کے نام کا بول بالا کریں ، بالکل اس طرح جواوگ شیطان کی وعوت کو د نیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اور رحمٰن کی دعوت کاراستہ رو کنا جاہتے ہیں ،ان کی پہلی کوشش ہیہے کہ سے تتیوں اپنی اپنی جگہ کمزور ہوں۔مسائل کا، بحرانوں کا، انتشار اور بے اطمینانی کا شکار رہیں اور دوسری کوشش میں ہوتی ہے کہ اپنی اپنی جگہ کمزور ہونے کے بعد نتیوں آپس میں متحد بھی نہ ہوں۔ پچھلے مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای جزیرة العرب میں اس طرف شام کا زخم لگا ہواہے، تو دوسری طرف سے سعودی عرب کو گھیر لیا گیا ہے، یہال سے یمن والول نے ، ادھر سے پچھاور لوگوں نے ادھرے کچھاورلوگوں نے عراق کا زخم ابھی مندل نہیں ہوا تھا کہ شام ہے لہور نے لگا،اورشام پرابھی ہمارے آنسونہیں رکے تھے کہ سعودی عرب کے لیے مسائل پیدا کردیے گئے۔ یا کستان میں ہروفت بحران آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہاں بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ ترکی ماشاءاللہ بہت اچھاجار ہاتھا گئی سالوں ہے دینی اعتبار ہے بھی رجوع الی اللہ اور رجوع الی الدین کی تحریک چل رہی تھی اور آنکھوں نظر آر ہاتھا کہ بہتر ہے بہتر ہورہی ہے۔ سیکولرازم کا جبری سوساله دورگذارکر جس میں اذ ان اور نماز کی اجازت بھی نہیں تھی ، وہ دن آ گیا تھا کہ ستر سال کے بعد ترکی کا پہلا حکمران صدرعبداللہ گل حج کرنے کے لیے گیا۔ وہ دن آ گیا تھا کہ وہاں یرد بی شخصیات کو، دبی اداروں کو، دبی تحریکوں کو کام کرنے کی اجازت آ ہت آ ہت مل رہی تھی تو ا چھے دور کا آغاز نظر آنے لگ گیا تھا۔اوراس کے ساتھ ساتھ ترکی نے دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی



مر پری بھی شروع کردی تھی۔جیسا کہ ایک انسان اپنی استطاعت جرکرسکتا ہے، ویسا ہی ایک ملک اپنے مقدور جرکرر ہاتھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بعد یہ کیسے جیپ جاتا نظروں ہے؟ وہاں پر پھرایک انقلاب ہر پا ہوا جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں انقلابات کیوں آتے ہیں؟ اور کون ائہیں ہر پا کرتا ہے؟ ہمارے پاس گئے بہترین وسائل ہیں جو دنیا ہیں کسی ملک، کسی مذہب، کسی طاقت، کسی نظریے والوں کے پاس ٹینی بہترین وسائل ہیں جو دنیا ہیں کسی نظریے والوں کے پاس ٹیبیں ہیں۔ تو پھر ہم ان وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے مسائل کو کون طرفین کر پار ہے؟ اور کیوں اپنی ذمہ داری پوری ٹیس کر پار ہے؟ دنیا ہیں اپنی حکم انی قائم کرنا مسلمان کا مطمح نظر نہیں کر پار ہے؟ اور کیوں اپنی ذمہ داری پوری ٹیس کر پار ہے؟ دنیا ہمارا رخ بھی کرنا مسلمان کا مطمح نظر ہم ہوجائے یہ ہمارا رخ بھی درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے درست سمت میں ہوجائے گا اور ہم کسی کی ہر پاکردہ ان کوششوں یا سازشوں کا جو ہماری ملت کے ایک کا خواجائے گا کور پر مخالفت میں ہوبائے گا کور پر پاکھوں کی ہوبائے ہم کا کور پر مخالفت میں ہوبائے گا کور پر کا کور پر مخالفت میں ہوبائے گا کور پر ہوبائے گا کور پر ہوبائے ہوبائی کی ہوبائی ہوبائے ہم کی ہوبائے ہم کی ہوبائے ہم کی ہوبائی ہوبائی

## أخضيات كاتصادم بإنظريات كاتقابل؟

ترکی میں پچھلوں دنوں جو مسئلہ پیدا ہوا اس کا ہم ذرا بحث و تحقیق کے ساتھ اور تقیدی نظر
کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دوا فراد یا دو شخصیات کی ہا ہمی مخاصمت
ہے۔ یہ دونظر یول کا تقابل نہیں ہے۔ یہ دواعتقادات کا تقابل نہیں ہے۔ ہمیں دکھے لینا چاہے کہ
کیا یہ شخصیات کا نکراؤہ ؟ شخص اختلاف ہے؟ یا یہ دونظر یوں کا ہا ہمی تصادم و تقابل چل رہا ہے؟
اور دونوں میں سے کوئی بات بھی ہے تو علماء کو کیا کرنا چاہے؟ علماء کو اپنا وزن کس طرف ڈ النا
چاہیے؟ ان کوا ہے مقتد یوں کو، متعلقہ افراد وا حباب کو کیا بات بتانی چاہے کہ کس کے لیے دعا
کرو؟ کس کے لیے خیرخوا ہی کی کوشش کرو؟ اور تم ہے اگردا ہے درے قدے خے کس کے ساتھ





#### ہ حق وباطل کے امتیاز کے لیے چندنشانیاں:

# باليفور لي كناريك

میں ایک آ دمی کے اعمال کی جانچ جو قاضی صاحب کرتے ہیں۔اے شہود کا تزکیہ کہتے ہیں۔ وہ
اس کے قریب گردو پیش میں بسنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں: ہاں ہمائی! آپ نے اس کومسجد
میں نمازادا کرتے ،فرائض ادا کرتے و یکھا ہے؟ آپ نے ان کومنکرات محرمات میں مبتلا تو نہیں
دیکھا؟ تو اتنے کہ السر و العلانیہ " فقہاء کا طریقہ ہے۔ تین طریقے متندتو ہمارے پاس یہ
ہوئے۔

## خراورشرکی پہیان کے پانچ طریقے:

ایک بیرکداس کے ذاتی قول وفعل کو جانجا جائے۔اس کے اعتقادات کو دیکھا جائے کہ وہ کیے ہیں؟اگران میںخلل ہے تو وہ خلل کس درجے کا ہے؟ وہ خلل تفسیق کا ہے،تھلیل کا ہے، یا خدانخواستہ تکفیر کا ہے؟ اعتقاد کے بعداس کے اعمال کو دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک موافق شریعت وسنت تھےاورکس حد تک اہل سنت والجماعت کے طریق ہے بٹے ہوئے تھے؟ دوسرا طریقه محدثین کا ہے کہاس کی اوپر کی لڑی کواوراس سے بیچے کی لڑی کو دیکھا جائے۔ تیسرا طریقہ فقہاء کا ہے کہ سروعلانیہ کو جانچ لیا جائے گرد و پیش والوں ہے۔ایک چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے عوام کے لیےرکھا ہے۔جس سےعوام فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہےاورکون باطل بر؟ اللہ تعالی نے حق و باطل کی نشانیاں رکھی ہیں، بہت واضح ہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ ہے کسی نے یو جھا کہ فتنے کے زمانے میں ہم حق کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا: اہل باطل یعنی دشمن کے تیروں کو دیکھ لینا،ان کارخ جس طرف ہوگا وہ اہل حق ہوں گے۔ہم چو تھے طریقے کے تحت دیکھیں گے کہ یوری دنیامیں جومسلمانوں کےعناد میں مشہور ہیں، وہ اردگان صاحب کےخلاف ہیں اور گولن کی حمایت میں ہیں ..... یا وہ گولن صاحب کا دفاع کررہے ہیں اور اردگان کےخلاف بول رہے ہیں، یہ بھی ہم کو جانج لینا چاہیے۔ یہ چار طریقے ہو گئے۔اگر ہم ان طریقوں کواچھی طرح





استعال کر لیتے ہیں تو پھر آگے کا سفر آسان ہوجاتا ہے۔ ایک آخری اور طریقہ بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی محنت ، تحریک، جدوجہد کا حاصل کہاں جارہا ہے؟ کس کے پلڑے میں اس کا وزن پڑرہا ہے؟ حق والوں کا نام بلند ہورہا ہے، اہل حق کو اس سے فائدہ ہورہا ہے یا باطل و طاغوت کو ترقی مل رہی ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آخری نتیجہ کیا ہے؟ آخر کا رہی پر نالہ جا کر گرکہاں رہا ہے؟ یہ اس کا پھل آخر میں کس کے دامن میں آئے گا؟ یہ پانچواں طریقہ بھی ہوئے اپنی ان شہادات و دستاویزات کا یا جو بھی ہے۔ ان پانچوں طریقوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ان شہادات و دستاویزات کا یا جو بھی آپ کہدلیں (جو ہم نے بھٹے گی ہیں) کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

#### ٥ بحث وتحقيق كامنصفانه طريقه:

ہمارے پاس جو چیزیں جمع ہیں ان میں سے پھے کو دکھانے کا جواز متفق علیہ ہے۔ یہ تحریریں ہیں، بیانات ہیں، یا ایسی تضویریں ہیں جن کے چہرے کو ہم نے پورا چھپایا ہوا ہے۔ اور پھے مختلف فیہ چیزیں ہیں، وہ مختلف فیہ ہم اجمالاً بتا دیں گے۔ آپ میں سے کوئی تحقیق کرنا چاہے اور اس کا اعتماد ان حضرات کے قول پر ہموجو ڈیجیٹل تصویر کو درست ہجھتے ہیں تو وہ لے لے اور مزید تحقیق کر اعتماد ان حضرات اس سے انتفاق کے یہ مختلف فیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ پر اکتفاء کریں گے۔ جو حضرات اس سے انتفاق نہیں رکھتے وہ وہ چیزیں لے لیس جن کا وہ مشاہدہ کر کھتے ہیں۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں:

بیہ ہمارے سامنے ایک فتوی ہے۔ وہ پانچ معیارات میرے انتہائی محترم حاضرین کے ذہن میں ہیں؟ میں آپ حضرات ہے بہت چھوٹا ہوں، آپ میں ہے اکثر شاگردوں کے جتنا ہوں، آپ میں ہے اکثر شاگردوں کے جتنا ہوں، اب میں اگر حضرات میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم بات کو بے تکلف آگے بڑھائیں گے۔ آخر میں سوالات کی مخفل بھی بے تکلف انداز میں چلائیں گے۔ "ما استلکم علیه من احر و ما آنا من المست کلفین۔" مجھا گرکسی چیز کاعلم نہیں میں کہدوں گا: "لاادری" ہم سوچیں گے۔ مزید فوروقکر





کریں گے اور زیادہ جانے والیوں سے پوچھ لیس گے: اسسالوا اُصل الدی رائے کوشش لا تعلیم اور زیادہ جانے والیوں سے پوچھ لیس گے۔ بل جل کرایک جنیج تک پہنچنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ میں پہلے سے کوئی طے شدہ ایجنڈ ا آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کروں ۔ بجائے رہے کہ آپ اپنے اس فقیر مہمان سے دل میں کوئی خلش لے کرجا ئیں ، اچھی بات رہ ہوگی کہ ہم مل جل کرمطالعہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آخر میں با ہمی تبادلہ خیال بھی کرلیس گے اور جو چیزیں میں آپ کونبیں سمجھا سکوں گا، میں اپنے چیزیں میں آپ کونبیں سمجھا سکوں گا، میں اپنے اسا تذہ اور اکا برسے یو چھلوں گا۔ اسا تذہ اور اکا برسے یو چھلوں گا۔

#### گولن صاحب کے بارے میں پوچھے گئے چند سوالات:

یا یک فتوی ہے۔ جو پاکستان کے دُورالا فقاء میں بھیجا گیا ہے۔ اس میں پچھ با تیں لوچھی گئی
ہیں۔ جب بیہ ہمارے پاس آیا تو جمیں اس کے مندرجات پریقین نہیں آیا، اور ہم نے اس پر فتوی
دینا مناسب نہیں سمجھا، جب تک اس کے مندرجات کی تحقیق نذکر لیں۔ پچھ مندرجات کی تحقیق تو
ہوچکی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پچھ مندرجات کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو تکی، ان
کے بارے میں ہم آپ سے ورخواست کریں گے آپ ہماری مدد کریں۔ ہم جو پیش کرنے جا
رہے ہیں اس میں پہلے ہم پانچوں معیارات پر گون صاحب کو پرکھیں گے۔ اس کے بعد ہم
اردگان صاحب کے کردار کا مطالعہ کریں گے۔ ان کے دعوی اور نظریات کو دیکھیں کہ وہ کیا وزن
رکھتے ہیں؟ تو گون صاحب کے بارے میں ایک فتوی ہمارے پاس ہے۔ اس فتوے میں پچھ
سوالات اٹھائے گئے ہیں۔

م يبلاسوال: اتحاد بين المذابب:

گولن صاحب نظریہ 'اتحاد بین المذاہب یا مکالمہ بین المذاہب ' کے تحت غیر مسلموں کے





ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لیے یہود ونصاری کو دوست رکھتے ہیں۔اس بات کی جب ہم نے تحقیق شروع کی تو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہمیں اس کا ثبوت ملنے ہیں، کیونکہ اتحاد بین المذاہب اس وقت عالم کفر کا چانا ہوا سکہ ہے۔ایک پا دری ہمیں ملے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے کہا ہم جب پا دری تھے ہرگزینہیں چا ہتے تھے کہ آپ عیسائی ہو جا کیں اور آپ کو جنت کی بثارت مل جائے نہیں ہم چا ہتے تھے کہ آپ مسلمان ندر ہیں اور مسلمان کو مسلمان ندر ہنے ویت کا کا طریقہ ہیہ کہ آپ کو ہم اتحاد کے نام پر اس جگہ لے آئیں جے مداہت کہتے ہیں۔ اس یہ مسلمان ندر ہے گا اور عیسائی بھی نہ ہوگا عیسائیت کی آزادی کو پند کرے گا اور اسلام کو معاذ اللہ بلکا مسلمان ندر ہے گا اور عیسائی ہی نہ ہوگا عیسائیت کی آزادی کو پند کرے گا اور اسلام کو معاذ اللہ بلکا مسلمان ندر ہے گا اور عیسائی ہی نہ ہوگا عیسائیت کی آزادی کو پند کرے گا اور اسلام کو معاذ اللہ بلکا میں ہمارا کام ہوجائے گا۔ شریعت و ملت کو آئیڈیل نہ سجھنا اور مغربیت یا سامراجیت کو اسلام ہے بہتر نظام ماننا ہی تو وہ برضیبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے:

#### بتوں سے تھھ کوامیدیں،خدا سے ناامیدی مجھے بتا تو ہی اور کافری کیا ہے؟

"ود کثیر اهل الکتاب الو یر دونکم من بعد ایمانگم کفارا مسلامی عند انسانگم کفارا حسلامی عند انسان می الفسیم." اتحاد بین المذا ب کامطلب "معالوا إلی کلمهٔ سواء" نبیس ب-اس ایت کا مطالب بیه به که تمام ندا ب بین اسلام، یبودیت، عیمائیت، مندومت، بده مت، سب ندا ب کی کتابول بین مشترک چیزین دونی چین: ایک بید که الا الدالا الله "دالله ایک بهای کا ندا ب ایس کا ابول بین مشترک چیزین دونی چین: ایک بید که الا الدالا الله "دالله ایک بهای کوئی شریک نبیس به دونوت تمام کتابول بین مشترک بدورس بید گری ایس کی علاوه معبود بنن کا مستحق نبیس به بید دوسری بید که آخری ایک نبی آف والے چین دان پرایمان لا نا ب،ان کی بات مشترک به دوسری بید پیش گوئیان موجود چین - "نعالوا إلی کلمه سواء" کی دعوت کا مین بیدیش گوئیان موجود چین - "نعالوا إلی کلمه سواء" کی دعوت کا کنی مطلب به که جو چیز تمام ندا ب بین یکسال ب، قدر مشترک ب، این پرآ جاؤ - اختلافی کو





چپوڑ دو۔ا تفاقی کو لےلو،مسئلہ کل ہوجائے گا۔ بیدو ہی تکتے ہیں:''لا الہ الا اللہ،مجمد رسول اللہ''۔ لیکن موجودہ''اتحاد بین المذاہب'' کچھاور ہے۔ بیلوایک نئے'' دین اکبری'' کی دعوت ہے۔ اس كى دعوت تو قريش في بهى آب عليه الصلوة والسلام كودى تقى مو لسو الأأن سنساك لف كدت توكن إليهم شيئا قلبلا "الله في عليه السلام كواتحاد بين المذابب ك فتفي كتنابچايا ٢٠٠٠ لفد كدت " قريب تفاء "تهركن" مائل جوجاؤ، كتنامائل؟ "منيه"، كتناتهورُا؟ "فليلا". بهت تفور اسا الله في كها بها به كها تناجعي جم في آپ كوبيايا ب- "و لا تمر كنوا إلى المدّين طلموا فتمسكم الناري" ية مامنت" بسيدهي سيدهي راس بكوئي يهودي ياعيسائي اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ بلکہ ہمیں ان کے قریب لے جانے کی کوشش کا نام "اتحاد بین المذاہب" ہے۔ یہ ستفل ایک موضوع ہے جس پر میں الحمد ملد کام کر چکا ہوں۔ گون صاحب مستشرقین کے بریا کردہ اس فتنے کا کس حد تک شکار ہو چکے ہیں؟اس سے متلعق ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں۔وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔گون صاحب'' اتحاد بین المذاہب'' میں اس قدرآ کے چلے گئے ہیں کہ غیرمسلموں کی مخصوص تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اوران کوبھی اینے ہاں کی خصوصی تقریبات میں بلاتے ہیں۔ گولن صاحب کی تصویریں موجود ہیں۔ بیان کے ہاں بھی گئے ہیں، ان کو اپنے ہاں بھی بلایا ہے۔ یہ ویکھیے! ان کی بنائی ہوئی مسجد میں عیسائی یا در اوں نے جبان کی محدمیں کھڑے ہو کرنماز پڑھی ہے تو الٹا ہاتھ سینے کے اوپر رکھا ہے جس ے صلیب کا نشان بن رہا ہے۔ گلے میں صلیب پڑی ہوئی ہے۔ پیضوریں موجود ہیں۔

## دوسراسوال: نجات سب کے لیے:

ا گلاسوال میہ ہے کہ گون صاحب کا کہنا ہے ،ان کا نظریہ ہے کہ یہودی عیسائی بھی جنت میں





جائیں گے۔ان کا کہنا ہے قرآن و حدیث میں صرف مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ جاہلوں گ تحریف ہے۔مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ای طرح پیار کریں جس طرح اللہ ہے۔ وین اسلام میں تجاب کی پابندی ٹھیکے نہیں۔ محبت مرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہود و نصاری ہے تعاون لینا، دشمنان اسلام ہیں تجاب کی پابندی ٹھیکے نہیں۔ محبت مرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہود و نصاری ہوئے شواہد موجود بیں۔امریکن کا مگریس کے پچھ افراد نے یہ خطاکھا ہے۔اس خط میں گولن صاحب کی مدد کرنے اور ادرگان صاحب کی مدد کرنے اور ادرگان صاحب کی غذافر آرہی ہے، ادرگان صاحب کی بخالفت کا کہا گیا ہے۔ یہ خطاموجود ہے۔اس نظریب میں جوآپ کو نظر آرہی ہے، ادرگان صاحب کی بخالفت کا کہا گیا ہے۔ یہ خطاموجود ہے۔اس نظریب میں جوآپ کو نظر آرہی ہے، اسلام اللہ نام ایس بین جن کا فہوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کدوہ اس کا انکار کرتے ہیں نہیں ہیں۔ جدید اسلام کا انہوں نے جو سانچہ بنایا ہے، اس جدید اسلام کا مطلب ہے : تحریف اسلام ۔اسلام ۔اسلام اسلام ہی ہوتا ہے۔ جدید نیس ہوتا۔سیدھی تی بات ہے۔اسلام اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے۔جدید نیس ہوتا۔ جدید نیس ہوتا۔ جہدید نیس ہوتا۔ جہدید نیس ہوتا۔ جہدید نیس ہوتا۔ جہدید نورہ کو بیف شدہ ہے۔ جہاد اور پردے کا انکار ہے سب چیزیں ان کے ہاں عام تی چیزیں بیں۔

## ه پاکترک اسکول:

چندہاتیں ایک ہیں جن سے میں ذاتی طور پرواقف ہوں۔ پاکستان میں گون گروپ نے پاک
ترک اسکول کے نام سے کام کا آغاز گیا۔ اس نام کی تجویز جس نے دی تھی وہ شخصیت ابھی زندہ
ہے۔ انہوں نے ان سب شواہد کی ہمارے سامنے تصدیق کی تھی۔ اس کام کے لیے جولوگ بطور
صحافی پاکستان آئے ، صحافت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کمپنی قائم کی ۔ قالین
صاف کرنے والی مشینیں درآ مدکیس ۔ ان مشینوں میں خفیہ آلات اور کیمرے نصب تھے۔ یہ
مشینیں جب بڑے عہدوں پر براجمان حضرات کے کمروں میں پہنچیں وہاں سے سارے راز





و ہاں پہنچنے لگ گئے جہاں ہے وہ بھیجی گئی تھیں ۔ یا کستان کے خفیہ اداروں نے دو ہزار کی دہائی کے شروع میں اسلام آباد میں ایک دفتر پر جھاپہ مارا۔ وہاں سے بیلوگ لا ہورمنتقل ہوگئے۔ بیرا لگ واستان ہے جو میں ترکی پراپنی کتاب 'نزک ناواں ہے ترک وانا تک 'میں بیان کر چکا ہوں۔ یبال تفصیل کا موقع نہیں۔اب اگے چلتے ہیں۔گلن صاحب نہ صرف یہود ونصاری کی تعریف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ گون صاحب یہودی رنی کو ہدیہ پیش کررہے ہیں۔عیسائیوں کا یوب ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرا کرا کرام کررہا ہے۔ "ولسن تسرطسی عنائ البهود و V النه مارى حتى تبع ملتهم." ايف بي آئي في 2009ء مين بتايا كديفري ميسن اورى آئى اے سے خفیہ روابط رکھتے ہیں۔ وسط ایشیائی کے ممالک میں ی آئی اے اور کے جی بی کی پیشہ وراندرقابت چلتی رہتی ہے۔ان کےاسکولول کے ذریعے ی آئی اے کے ایجنٹ وہاں جا کراپنا کام کررے تھے۔ جب ان کو پیجان لیا گیا تو وسطی ایشیا کے سات ممالک میں ان پریابندی لگ گئی۔ گون صاحب کے امریکا میں رہائش پذیر ہونے میں ی آئی اے کے دوا پجنٹوں نے مدد کی ہے۔ان کائ آئی اے سے اس قدر رابط تھا کہ روس کی حکومت نے ان کی تحریک کے اسکواوں پر یا بندی لگائی۔ 2002ء سے 2004ء تک 20 سے زیادہ کارکنوں کو بے وخل کیا گیا۔ان پر الزامات كى بنياد يتھى كەپدلۇگ ئى آئى اے كے ليے كام كرتے تھے۔

### م صلیبی اوقاف کے احیاء کامشن:

اردگان صاحب بھی فلسطین پہنچ جاتے ہیں، بھی بر ما پہنچ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں گیا،
کبھی صومالیہ میں وہ مدد کرتے ہیں، بھی پاکستان میں سیلاب زدگان کی خبر گیری کرتے ہیں، بھی
بنگلہ دیش کے معمر مسلمان لوگوں کی پھانسی کے خلاف بولتے ہیں۔ گوئن صاحب کا ہم نے ایک لفظ
دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں نہیں سنا، اگر سنا ہے تو عیسائیوں کے بارے میں سنا ہے۔





عیسائیوں پر کیاظلم ہوا ہے؟ تر کی میں جوعیسائی اوقاف ہیں.....خود آیا صوفیہ بھی اوقاف میں شامل ہے ..... بڑے بڑے گرجا ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، وہ سب اوقاف کی تحویل میں میں ۔ گولن صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ بیآ واز اٹھا تیں کہ عیسائی حضرات برظلم ہور ہاہے۔ان کی واضح طرف داری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیےزور لگاتے ہیں کہ جس طرح اسلامی اوقاف کا احیاء ہے اس طرح ان کا بھی احیاء کریں۔ میں نیا شنبول کے علاقے فاتح میں ایک بڑا قدیم گرجاد یکھا، کہا یہ جا تا ہے کہ جس طرح آیاصو فیہ شرقی عیسائیوں کا مرکز تھا تو اس طرح یہ والا گر جا مغربی عیسائیوں کا مرکز تھا۔ وہ ایک متر و کہ وقف ہے۔ ہمیں جب اے ویکھنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت ہمیں وہاں کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ پور بی لوگ یہاں آ کر منہ مانگی قیت پر قرب و جوار کے مکانات خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے القدس کے قریب مکانات خریدے اور فلسطین میں جائیدادیں بنا کیں۔ پھروہاں انہوں نے ریاست قائم کر لی۔ای طرح عیسائی حضرات یہاں بھی یہی کوشش کرتے ہیں۔اس لیے ترکی کے علماء اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس پر نظر رکھو کہ اگر وہاں کوئی جائیداد بجے تو آپ لوگ ال جل كرخريدلوياكم ازكم اليےمسلمان كو پېوجس كوآپ جدى پشتى جانے ہوں -كسى غیرمسلم کو ہرگز نہ بیجنا۔ جبکہ گولن صاحب کی کوشش میتھی کہ کسی طرح مید گرجا آباد ہو جائے اور صلیبیوں کوواپس مل جائے۔اس کی تصویر میں آپ کودکھاؤں گا۔

#### اتخاديين المذابب نبيس، دعوت الى خير المذاب.

یہ ایک عرب عالم کامضمون ہے۔ اس کاعنوان ہے: گولن صاحب کا کر پھن حضرات کے لیے کام کرنا۔ کر پچن حضرات کی تقریب کے انعقاد میں گولن صاحب نے مدد کی جس پرانہوں نے گولن صاحب کو مدعو کیا۔ گولن صاحب تشریف لے گئے، عیسائی پادری نے گولن صاحب کا شکر بیادا





کرتے ہوئے کہا کہ جمیں آپ ہے پیار ہے۔ہم ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہیں۔ان سب باتوں ہے آگے بڑھ کرہمیں عملی اقدامات کرنے جامہیں ۔ یہی اتحاد بین المذاہب کا آخری نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام آ جا کیں ، وہ آپ کے کسی کام نہیں آ کیں گے۔اتحاد کا نظریہ جولوگ کے کرچل رہے ہیں،عیسائی حضرات ہےان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ گولن صاحب کوشنخ سعید نوری رحمة الله علیه کا مرید بتایا جاتا ہے، تو ان کے رسالہ النور میں اتحاد بین المذ اجب نہیں ہے بلکہ وعوت الی المذہب ہے۔ اور مذہب ہے مراد برحق مذہب بعنی اسلام ہے۔ انہوں نے مجھی اس طرح کے محبت نامے نہیں بھیج لیکن ان کا طریقہ ان کے استاد اور ﷺ کے برخلاف ہے۔عیسائی حضرات کے ساتھ گولن صاحب کی مختلف تصاویر موجود ہیں جن میں عیسائی حضرات گلن صاحب کواپنی خصوصی تقریبات میں مختلف اشیاء بطور تحفہ پیش کررہے ہیں۔ بدلے میں پھر گولن صاحب بھی ان کواپنی مساجد میں بلاتے ہیں۔ بیا یک مسجد کی تصویر ہے جس میں تین عیسائی حضرات آئے ہوئے ہیں۔ بیمسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں،صلیب گلے میں ہے،الٹا ہاتھ سید ھے ہاتھ پر ہے۔ بیالک اور تصویر ہے جس میں یہود کے چیف رہی صاحب موجود ہیں جن کی مکمل داڑھی ہے جبکہ گولن صاحب کی داڑھی نہیں ہے۔ بیا بیک اور تصویر ہے جس میں وہ ایک اور یہودی ربی بیٹے ہیں۔ داڑھی ان کی بھی نظر آ رہی ہے، گلن صاحب بغیر ندہبی شعائر اپنائے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کے قریبی تعلقات کی دلیل ہے۔اردگان اورار دگان سے بہلے جوسکولر ترک حکمران گذرے ہیں ان سے گون صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔لیکن اسلام پسندوں ہےان کی مخاصمت ڈھنگی چھپی نہیں ہے۔ نجم الدین اربکان کی حکومت کے خلاف فوج نے مارشل لاء لگایا تو گونن صاحب نے اربکان صاحب کے خلاف اور سیکولرفوج کے مارشل لاء کے حق میں بیانات دیے۔





### طحدین سے قربت اور اسلام پیندوں سے مخاصمت:

مغربی این جی اوز اورسیکولرازم ہےان کی کوئی مخالفت نہیں تھی،سلیمان دیمرل ہے کوئی مخالفت نہیں تھی ، تانسوچلر ہے کوئی مخالفت نہیں تھی ،اگرتھی تو عدنان میندریس ،نجم الدین اربکان اوراب طیب اردگان ہے مخالفت ہے۔ یہ چندتصوریں ہیں۔اس میں یہ سیکولر حکمرانوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ان کی اردگان کی مخالفت کا انداز ہ اس بات ہے لگانا جاہیے کہانہوں نےمصری ٹی وی کوانٹرو یودیتے ہوئے کہاہے کہ یور پی طاقتوں کوتر کی کاانتظام کر دینا جاہے قبل اس کے کہ ترکی ان پرحملہ آور ہونے کے قابل ہوجائے۔اس مصری ٹی وی کا مالک وہ شخص ہے جس نے مصری صدر محد مری کے خلاف سیسی کے انقلاب میں سب سے زیادہ فنڈنگ کی تھی۔ گولن صاحب کے اس بیان کی ویڈیول عمتی ہے۔ جوحضرات لینا جا ہتے ہیں ان کو یہیں پیش کی جاسکتی ہے۔ بیوہ تاریخی عمارت ہے گرجا کی ،عیسائیوں کے ہاں اس کی بڑی تعظیم ہے۔جس طرح مسلمانوں کے ہاں دمشق یا قرطبہ کی جامع مسجد کو بڑاسمجھا جاتا ہے،اس طرح عیسا نیوں کے ہاں اس عمارت کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس عمارت کو لینے کے لیے سلیبی بے چین ہیں اور کرب میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح انہیں مل جائے ،ای لیے وہاں پر شیخ محمود آفندی صاحب ا ہے مریدوں پرنے یابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایک انچ پر نظر رکھی جائے کہ کوئی جگہ کسی غیر مسلم کو بک نہ جائے۔ گون صاحب کی پوری تحریک کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کی متروک عمارتوں کی تولیت عیسائی حضرات کومل جائے۔ بدلے میں گون صاحب کو کیاماتا ہے؟ اس طرح ک تحریریں ملتی ہیں۔ بیا لیک تحریر ہے، بیتحریر کانگرایس کے پچھار کان کی جانب ہے کھی گئی ہے گون صاحب کوسہوتیں کی حمایت ،اس پراصرار دینے اور اردگان نے ان پرجو یابندیاں لگائی تھی اس کے خلاف ککھی گئی ہے۔اس کا پس منظریہ ہے کہاس وقت جوفوجی بغاوت ہوئی ہے یہ پہلی

## بالنفوران كنارتك

### ہ فتح اللہ گولن کے خطرناک عقائد:





ہیں۔اس الزام کوہم ایسے آسانی سے سلیم نہیں کر لیتے لیکن گون صاحب کی ویڈ یوموجود ہے۔
اپ منہ سے انہوں نے بیالفاظ کیے ہیں کہ لا الدالا اللہ کافی ہے اور گھر رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیہ کہتا ہے تو بھی گھیک ہے کوئی پچھا اور کہتا ہے تو پھر بھی گھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے مشہور متجدد ہیں۔ قاروہ سے قاروہ ملتا ہے۔ ان کی بھی یہ باتیں میں من چکا ہوں۔ یہ جنت جوہم لوگوں نے صرف اپنے نام کر لی ہے کس نے ہم کواس کا بھی دیا ہے؟ ایمان جو بھی لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے قرآن کہتا ہے "فیلیم اجر هم عند رہم" تو آپ کہاں سے محدرسول اللہ کی شرط لگا لیتے ہیں؟ اور کہاں سے آپ یہ کہدد ہے ہیں کہ "لیو سیاس موسی حیا لما و صعه کی شرط لگا لیتے ہیں؟ اور کہاں سے آپ یہ کہدد ہے ہیں کہ "لیو سیاس کا موسی حیا لما و صعه الا استاھی۔ " آخری نبی پرائیان لائے بغیر، منہ سے اس کا اس کا اقرار اور دل سے تصدیق کے بغیر جنت میں نہیں جا سے گا، آپ لوگوں نے کہاں سے اضافہ کر لیا ہے؟ یہ کچھ با تیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔

#### وانقلابات لانے كاطريق كار:

ان کی یہ جو ' نہ مت تر کے ' ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بہترین افراد تیار کرو، پاکستان ہے لے جاؤ، افرایقہ ہے لے جاؤ، دنیا بھر ہے بھی لاؤ، پاکستان کے صحافیوں کو دورہ کراؤ، ورراء کو دورہ کراؤ، وزراء کو دورہ کراؤ، اور بہترین طالب علم کو جب پڑھاؤتو پھران کو سرکاری اداروں میں بھرتی کرو۔ان اداروں میں بھرتی کروجوملک کو چلاتے ہیں۔عدلیہ میں،مقتنہ میں،فوج میں،پولیس میں، نٹیلی جنس میں، ہرطرف سے گھیرو۔ ان کی تحریبہمیں ملی ہے جس کے الفاظ ہیں دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے دھیمے خاموثی سے اپنا وجود بڑھاتے جاؤاس وقت تک جب تک آپ کو پکارنہ آجائے۔14 جولائی کی رات پکارآئی تھی۔ یہ برٹھاتے جاؤاس وقت تک جب تک آپ کو پکارنہ آجائے۔14 جولائی کی رات پکارآئی تھی۔ یہ اللہ کاشکر ہے کہ اس پرلیک کہنے والے ہاتھ با ندھ کر سڑک پرڈال دیے گئے۔ یہ ان کا طریقہ کار

# باليفور كالشائي

ہے۔ تعلیمی اداروں سے افراد کی تیاری اور پھران افراد کوسرکاری اداروں میں بھرتی کرنا، عہدول تک پہنچانا اور پھران کے ذریعے ہے انقلاب لانا۔ اب تک ہم نے تصاویر کی مدد ہے گولن صاحب کے افکار وفظریات کا پچھ مطالعہ کیا۔ اب ہم آپ کو پچھ ویڈیوز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن میں گولن صاحب کے مندرجہ بالا افکار وفظریات کے جبوت موجود ہیں۔ گولن صاحب امریکا کی ریاست بنسلوانیا کے علاقے سیلرز برگ میں رہتے ہیں۔ وہاں ان کا 1400 میٹر پر مشمل وسیع وعریض کی اور 'فیافیا ' ہے۔ ان کے مریدلوگوں میں مشہور کرتے ہیں وہاں صحاح مشمل وسیع وعریض کی اور 'فیافیا ' ہے۔ ان کے مریدلوگوں میں مشہور کرتے ہیں وہاں صحاح سنہ کا درس ہوتا ہے، وہاں تصوف کے حوالے ہے ابن عربی کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور وہاں ایک روحانی شخصیت موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ان کے بارے میں پڑوی سے پوچھا گیا تو ان کا ایک روحانی شخصیت موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ان کے بارے میں پڑوی سے پوچھا گیا تو ان کا ایک روحانی شخصیت موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ان کے بارے میں پڑوی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پراسراری جگہ ہے۔ یہاں ہیلی کا پٹرآتے ہیں، کسی کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہاں کے قریب گاڑی یارگ نہیں کی جانے تیں، کسی کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ، اس کے قریب گاڑی یارگ نہیں کی جانے تھا۔

## ٥ اردگان اور پانچ کسوٹیاں:

ایک عرب عالم شخ وائل انستالی نے لکھا ہے کہ جب ہم ومثق میں ہوتے تھے توان کی تخریب عالم شخ وائل انستالی ہے اسرار ہوتے تھے۔ کسی عالم سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ سنت کا سب سے بڑا حافظ ، اور حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ان کا شخ ہے۔ کسی سامت وان سے ملتے تو کہتے امت کے سیاسی مفاد کا سب سے بڑا نگہ ہان ان کا شخ ہے۔ کسی سیاست وان سے ملتے تو کہتے امت کے سیاسی مفاد کا سب سے بڑا نگہ ہان ان کا شخ ہے۔ اگر کسی تا جر سے ملیں تو ان سے کہیں تجارت میں گے رہو ، امت کی خدمت کرو۔ اسلام سارے کا سارا یہی ہے۔ اگر کسی صوفی سے ملیں تو ان پر حال اور وجد طاری ہو جاتا اسلام سارے کا سارا یہی ہے۔ اگر کسی صوفی سے ملیں تو ان پر حال اور وجد طاری ہو جاتا ہے اپنے شخ کا ذکر کرتے کرتے ۔ بیعرب عالم نے لکھا ہے۔ عربی میں بھی تحریر موجود ہے ، اس کا ترجہ بھی موجود ہے۔





## اردگان کوپر کھنے کی پانچ کسوٹیاں:

اب ہم اردگان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ان ہی یا نچ معیارات پرجن پرہم نے گولن صاحب کا تجربہ کیا ہے۔ پہلاطریقہ میہ ہے کہانسان کےاپنے قول وفعل کا جائز ولیا جائے۔ دوسرا محدثین کا طریقہ ہے کہ اس کے اساتذہ کو دیکھا جائے ، جن سے اس نے استفادہ کیا ہے اور اس کے شاگردول کودیکھا جائے جواس ہےاستفادہ کرتے ہیں۔تیسرافقہاءوالا کہ"تیز کیہ السبہ و المعلانيه" كياجائ كدايك انسان اين جم نشينوں سے بيجانا جاتا ہے۔ بيا ہے محلے ميں كدهر بیشتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے؟ بیرسودخوری تو نہیں کرتا؟ قمار بازی تو نہیں کرتا؟ جمعہ نماز میں حاضری دیتا ہے؟ اپنے ہم نشینوں ہے انسان پہچانا جاتا ہے۔ گولن صاحب کا ہم نشین سلیمان دیمرل ہے، تانسوچلر ہے۔ نہیں ہے توعد نان میندری نہیں ہے۔ بخم الدین اربکان نہیں ہے طیب اردگان نہیں ہے۔ یہ تین طریقے ہوگئے۔ چوتھا یہ ہے کہ عالمی سطح پر باطل کس کو پسند کرتا ہے؟ يروان چرا تا ہے؟ پناہ ديتا ہے؟ حمايت كرتا ہے؟ دفاع كرتا ہے؟ اور حق والے كس كے ليے روتے ہیں اوراس کے بارے میں کیا مجھتے ہیں؟ اور یا نچواں اور آخری طریقہ سہ ہے کہ اس کی محنت کا حاصل اورثمر ہ کیا ہے؟ ان یا نچوں معیارات پر ہم اردگان کوبھی پر کھتے ہیں اور تنقیدی نظر ے جائزہ لیتے ہیں۔"إنسا السومنون احوۃ فاصلحوا بین اُحویکم"۔ دومسلمانوں میں اختلاف ہے۔اب اگر دونوں نظریاتی طور پرٹھیک ہیں،عملاً اجتہادی اختلاف ہو گیا ہے توصلح کروادو۔اگرنظریہ ہی ٹھیک نہ ہواورعمل ہے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہواس کی ہم کیا اصلاح کریں گے؟ اس کی ہم کیااصلاح کریں گے جوساری دنیا کی اصلاح کرنے نکلا ہوا ہے۔ پہلی چیز پرغور کرتے ہیں۔"معسرفة کیل شہریء عبند آهلہ" . ترکی کےعلماءاردگان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد آج تک کوئی حکمران کسی عالم کے پاس گیا ہے؟ کسی متجدو مدرسہ میں گیاہے؟ یااس نے متحد کے بیناروں سے اذان بند کروائی ہے۔ متحد کے ہالوں میں گھوڑے بندھوائے ہیں۔ کمال اتاترک کے دور میں عربی تحریر، عربی جنتری، عربی تقویم کسی





## 🗟 نز کی کےعلماء ومشائخ اورار دگان:

یہ شیخ محمود آفندی دامت برکاتہم کے مریدین ہیں۔ آج کل ترک عوام راتوں کو دیر تک
جاگتے ہیں تا کہ بعاوت کی کوئی دوسری کوشش نہ ہو جائے۔ یہ صوفیاء بھی ان کے ساتھ دیر تک
جاگتے ہیں۔ حضرت شیخ کا حکم ہان کو۔ یہ حضرت شیخ کے مریدین ہیں۔ یہ ان کا اسلامی لباس
ہے۔ یہ کھلی کھلی شلوار بناتے ہیں اور اس میں بیلٹ کی جگہ بھی بناتے ہیں کیونکہ کمال اتا ترک نے
پابندی لگائی تھی کہ ہمارا لباس شلوار نہیں ہوگا بینٹ ہوگا تو یہ حضرات اس طرح سے بینٹ سے
شلوار کی شکل بنالیتے ہیں۔ مریدین کو حکم ہے کہ تم عوام کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارے پاس ویڈ ایوموجود
ہوئے حضرت کے مریدین ورودشریف پڑھتے
ہوئے حضرت کے مریدین ورودشریف پڑھتے
ہوئے حضرت کے مریدین ورودشریف پڑھتے





جماعت کا جھنڈا۔ پھر وہ درود شریف پڑھ کر، عربی نظمیں پڑھ کرجاتے ہیں عام لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ اردگان کی جماعت کا ایک دیتے ہیں کہ اردگان کی جماعت کا ایک کارکن ہے۔ یہ پاکستان آیا ہے۔ اس کا ذمہ کیا ہے؟ اسلامی مما لک ہے جوطلبرتر کی میں پڑھنے آئے ہیں ان کو یہ مہمان طالب علم کہتے ہیں غیرملکی طالب علم نہیں کہتے۔ ان سب کو سہولیات فراہم کرنا تعلیم کے اندر لیے وظیفہ دینا، ان پرمحنت کرنا، اسلامی نظریدوینا، بیاس کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ دارالعلوم کراچی کی دورہ حدیث کی درس گاہ میں جیشا ہے۔ یہ دورہ حدیث کے طلبہ ہیں۔ یہ جب کراچی آیا تو اس نے بتایا کہ میں اٹھا کیس ملکوں میں جاچکا ہوں بیا تھیو ال ملک ہے۔ یہاں جب کراچی آیا تو اس نے بتایا کہ میں اٹھا کیس ملکوں میں جاچکا ہوں بیا تھیو ال ملک ہے۔ یہاں جم کے مدارس میں الحق نے وقت وہاں مدرسہ میں جم پھا ہوا ہے۔ یہ تی نے وسف قرضا وی ہیں۔ یہ مشہور عالم ہیں۔ قطر میں ہوتے ہیں۔ بغاوت کے بعد تازہ بیان وے دے ہیں۔

#### ه ترک عوام اورار دگان:

یہ بوڑھابابا پی نو جوانی کے دنوں میں عثانی فوج میں تھا۔ خلافت عثانیہ 1924ء میں ساقط ہوئی۔ یہ عثانی لباس پہن کراس بڑھا ہے میں اردگان کی تمایت میں روڈ پرنگل آیا ہے۔ یہ ایک پرداہ دارخاتو نبے جومیڈیا پر بہت مشہور ہوئی۔ یہ ڈنڈہ لے کرروڈ پرنگل ہے۔ یہ دوسری نے بیلن اٹھایا ہوا ہے، یہ سب پردہ دارخواتین ہیں۔ یہ اردگان کی تمایت میں گھروں سے نگلی ہیں۔ ترک میں پردہ ممنوع تھا۔ اردگان نے پردہ کی اجازت دی۔ یہ خاتون ہے جو گھر سے روٹی کا بیلن لے کر آئی ہے۔ یہ ایک لڑکا ترک کی خاص روٹی اسسیت نیج رہا ہے۔ کہ درہا ہے کہ ہم نے سمیت بیلی ہوا ہے، یہ وطن نہیں بیچا۔ یہ لوگ فیم کی نماز روڈ پر پڑھتے ہیں۔ گولن صاحب کے بارے میں جواستفتاء آیا تھا اس میں یہ بیچا۔ یہ لوگ فیم کر کی نماز روڈ پر پڑھتے ہیں۔ گولن صاحب کے بارے میں جواستفتاء آیا تھا اس میں یہ بیچا۔ یہ لوگ نے کہ نماز سمیت کوئی بھی چیز ایس ضروری نہیں بارے میں اول میں آپ کواور بتا تا





ہوں ہزمت موومنٹ کے تین ادارے یا کتان میں کام کرتے ہیں۔ایک ادارے نے میڈیا ورکشاپ کرائی۔ اس میں ہمارا بھی ایک ساتھی چلا گیا۔ وہ شریک تھا اس میں۔ اس اختیا می تقریب میں ایک حادثہ ہو گیا۔اس تقریب میں کالج یو نیورٹی کے طلبہ بھی شریک تھے۔ ہمارے ساتھی نے اختنا می تقریب میں جہزیب تن کیااور لال رومال سرپرر کھ کرتقریب میں گیا۔ بیمیں آپ کو بات بتار ہا ہوں 2002ء کی۔ گولن صاحب کا جو ذمہ دار ہے اسکولوں کا اس کا نام تھا تر گت۔وہ آ گیا۔اس نے ہمارے ساتھی کہ ساتھ بدتمیزی کی۔ بیکیا ہے بیکیا ہے؟ ایسے داڑھی میں ہاتھ مارااوررومال کوادھر کیا۔ کسی نے آگر بتایا کداییا جاد شہوا ہے۔ ہم نے کہاٹھیک ہےاس كوبابر بلاؤ شاميانے \_\_ جب وہ بابرآيا تواس ےكما: يهآپ نے كياحركت كى ہے؟ كما: آب کونبیں بتا کہ جمارے ملک میں اس پر کتنی پابندی ہے؟ میں نے کہا: آپ کے ملک میں جہال یا بندی تھی وہیں میں ایک ایسامحلّہ و کھے کرآیا ہوں جہاں کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں داڑھی والا آدى ند مواوركو كى عورت اليى نبيس بجس نے يرده ندكيا مو - كيا بهاندكرتے مو؟ تم نے تو بين كى ہے سنت رسول کی ۔اس ہے بھی معافی مانگو۔اللہ ہے بھی معافی مانگو نہیں تو یا در کھنا بھرآج تک تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہے ہم تو کچھاور مطلب میں تھے۔اس کو کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب جلالی آ دی ہیں۔ میں نے ان سے صاف کہا: یہ آپ نے تو بین کی ہے سنت رسول کی۔ اور اللہ ہے بھی معافی مانگیں اور ان ہے بھی معافی مانگیں ورنہ آپ کی ساری تحریک لپیٹنے کے قابل ہے۔ بیآ پ کیا بہانہ بنار ہے ہیں؟ اگر یا کتان میں کوئی اسلامی لباس پہن کرآپ کی تقریب میں بطورمہمان شریک ہوگا،اس کوآپ اس طرح بےعزت کریں گے؟ پیما جرا تو میں نے بھی دیکھاہواتھا۔ تواس طرح کی ذھنیت ھے گولن صاحبان کی۔

اردگان پرایک الزام کی حقیقت:

اردگان پرایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت بڑا پر تغیش صدارتی محل تغییر کروایا ہے۔





ہم نے جب شخفیق کی تو پیۃ چلا کہ میمض صدارتی رہائش گاہ نہیں ہے جہاں صرف اردگان کی فیملی رہتی ہے۔ بلکہ ترکی جیسی ترقی یا فتہ مملکت کے دفاتر اس میں ہیں۔ اس محل میں ایک چھتری کے بینچتمام حکومتی مشینری کو جمع کیا گیا ہے تا کہ سرکاری کام تیز رفتاری سے ہوسکیں۔

اس محل میں اردگان نے عالی شان مجد تغییر کروائی ہے۔لیکن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول یاد آگیا۔ ولید بن عبد الملک نے جامع مجد کو بہت عمد القمیر کروایا تھا۔ نہایت اعلی قسم کی تغییر کی تھی ۔حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ قناعت پیندا ور زاہد تھے۔انہوں نے فرمایا کہ بیت المال کا مال کیوں اسراف کیا؟ واپس کرو۔شہر کے عما کدین ان سے ملنے گئے کہ درخواست کریں کہ مجد کوالیا ہی رہنے دیں اس میں پچھ نہ کریں۔حضرت نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ الگلے دن واقعہ بیہ ہوا کہ روم سے عیسائیوں کا وفد آیاان کے بوپ نے دیکھا کہ دنیا پرو پیگنڈ اگرتی ہو کہ کہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرائی وہ تو دکھا ورصد ہے کی وجہ سے بوش ہو کر گراء عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرائی وہ تو دکھا ورصد ہے کی وجہ سے بوش ہو کر گراء عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرائی وولت کا بی جاصل ہو کہ تئیس اس کو دکھ کر بے ہوش ہو جائے تو یہ بھی بہت ہے۔

#### اردگان اورد بی شعائر سے لگاؤ:

بغاوت کے خلاف جرمنی میں ترکوں نے مظاہرہ کیا بہت بڑا۔ اس مظاہرے میں شرکاء نماز پڑھر ہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی اسلام پسندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے مواقع پرا چھے ایجھ دین دارلوگوں سے نماز قضاء ہوجاتی ہے۔ یہ تصویران لوگوں کی ہے جنہوں نے تقسیم اسکوائر پرفوجی ٹینکوں کوروکا ہے۔ باسفورس بل پرٹیمنکوں کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ ہمارے علاء کو، انتمام حضرات کو، دین تخریکوں کے سربراہان کوان کا ساتھ دینا چاہیے جیسے اکا برعلاء دیو بندنے خلافت عثمانی کا ساتھ دیا تھا۔ اردگان کا تعلق کسی نہ کسی طرح علماء سے دینداروں سے ملتا ہے۔ ہمارے

## بالفوران كنارشك

ہاں صدر مشرف صاحب کوشوق تھانماز کی امامت کرنے کا ،امامت کروانے کا۔انہوں نے اسلام آباد کی یو نیورٹی کے ریکٹر ڈاکٹر منظوراحد کو بلایا۔ہم نے اتناسر ماین خرچ کر دیا یو نیورٹی پر مصرف فوج میں جوامام درکار ہیں وہ بھی آ ہے ہمیں نہیں وے سکتے ؟ پیدرسہ کا فاصل بینک میں شرعی ایڈوائزرلگتا ہے۔ یہی فوج میں امام وخطیب لگتا ہے۔اور یہی ساری محدوں میں امام خطیب لگتا ہے۔ بیکیامصیبت ہے؟ آپ فوج کے لیےامام نہیں دے سکتے ؟ توانہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے لیے کون اٹھے گا؟ بیدملا فجر کی اذان ہے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور کم تنخواہ پر گذارہ کر لیتے ہیں۔ جبكيه بهارے فضلاءكم ہے كم پينيتيس ہزار روپےاسٹارٹنگ شخواہ بمع بونس والا ونس كا مطالبه كرتے ہیں اور فجر ہمارا گریجویٹ بھی بھی نہیں پڑھائے گا۔فجر اورعشاء بڑی بھاری ہےان لوگوں پر۔ بیہ شیخ محمود آفندی دامت برکاتهم تزکی کےسب سے براے روحانی رہنما، پیشوا، بزرگ ہیں۔ان کی رجوع الی الله کی تحریک کا ترکی میں بہت بڑا بنیا دی کردار ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے باب العالم۔ اس میں دنیا بھرے آئے ہوئے طلبہ کوایک ایک کیبن بنا کردیا گیاہے۔اس کالوگو "نے نامة واحسة" ہے۔اردگان بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔اپنی گفتگو میں ان شاءاللہ، بفضل الله، الحمد لله وغیرہ کا استعال بہت کرتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جس میں اردگان کو روضہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔علماء کو جا ہے ایس چیزوں کی تحقیق کے لیے وہ ترکی کا دورہ کریں اورخوداینی آنکھوں سے حقائق کا جائز ہ لیں ۔عبداللّٰدگل (سابق صدرتر کی) کے والداحمد گل ترکی کےصدر کا والد ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ ہے محنت مز دوری کرتے ہیں۔

## عالم اسلام كي مشهور شخصيات اورار د كان:

اب ہم آتے ہیں عالم اسلام کے چیدہ چیدہ علائے کرام، مشہور شخصیات اور تحریکات کے مکا تیب کی طرف۔ اگر گون صاحب کی حمایت میں ہمیں کوئی مکتوب مل جائے تو ہم کوان کے ساتھ اپنا



وزن والناحابياورا كراردكان كحق مين مل جائة وقد الما بعد الحق إلا الصلال. " يعني اس زمین پر ہم حق کو پہچاننا جا ہیں تو ہم ویکھیں گے کہ حق کے سر براہان کون ہیں؟ علماء ہیں،مشائخ ہیں۔ علماءومشا کنے میں ہے وہ لوگ جن کے علم وتفوی پرجمہورامت کواعتماد ہے۔ان کوان دونوں میں سے کس براعتمادے؟ اردگان صاحب اور گون صاحب کے بارے میں خطوط کا موازند کریں تو پہلا خط تجميں ملتا ہے دار العلوم دیوبند ہندوستان کی طرف سے اردگان صاحب کومبارک باد کا اور ان کی حوصلہ افزائی کا۔دارالعلوم دیوبند(وقف) کی طرف ہے بھی ان کوخط بھیجا گیاہے۔جمعیت علماء ہند کی طرف ہے بھی تہنیت اور حوصلہ افزائی کا خط گیا ہے۔ سیدسلمان حسن ندوی صاحب نے بھی اپنی قصیح عربی میں ترکی حکومت کے نام خط لکھا ہے۔ ہمارے یا کستان میں اس وقت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثانی صاحب الله تعالی کے برگزیدہ بندوں میں ہے ایک متواضع بندے ہیں علم میں ،تقوی میں ،خدمات میں ہراعتبارےمتاز میں۔انہوں نے پاکتان کےعلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے بغاوت کی ناکامی یرمبارک باد کا خطالکھا۔ان کے بھائی حضرت مفتی رفیع عثانی دامت برکاتہم انہوں نے بھی خطالکھا۔ جمعیت علمائے اسلام (ف) کی طرف ہے بھی خطالکھا گیا۔مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی خطالکھا۔ اس وقت اجماع کی می ایک کیفیت بن ربی ہے۔ تعامل امت اور اتفاق علماء عصر بھکم اجماع ہوتا ہے۔ یہ خط یا کتان کے بچاس سرکردہ علماء نے لکھا ہے۔علماءافریقہ کی جانب حضرت مولاناشبیراحرسلوجی صاحب دامت بر کاتھم نے بھی ترکی حکومت کوخط لکھا ہے۔ بریلوی علماء میں سے مفتی مذیب الرحمٰن صاحب جومعتدل مزاج کے حامل میں اور رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئر مین ہیں،انہوں نے بھی ترکی حكومت كوخط لكهاب مكاتيب كاسلساختم بوا\_

## ہالم اسلام کے لیے اردگان کی خدمات:

اگرہم عالم اسلام کے لیےاردگان کی خد مات کا جائز ہلیں توان کی خد مات کوئی حصوں میں

## بالفوران كنارشك

تقتیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم مظلوم و ہے کس مسلمانوں کے حوالے ہے بات کریں گے۔
اردگان نے فلسطین، شام، برمااور بنگلہ دیش کے لیے کیا گیا ہے؟ اس وقت آسان کے بنیج زمین
پر دیکھیں تو جس گھر ہے دھوال اٹھتا ہوانظر آتا ہے تو وہ مسلمان کا گھر ہے۔ اور کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والانہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمانوں کا والی وارث نہیں ہے۔ 'و احتمل لنا من لدنك ولیا ،
و احتمل لنا من لدنك نصیبراً '' اردگان نے فلسطین کے لیے فریڈم فلوٹیلا بھیجا۔ ان کے ماتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ پھر بھی بازنہیں آئے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت سے ہرجانہ بھی لیا اوردوبارہ مدد بھی جیجی ۔ غزہ کے مصورین کے لیے عید کے موقع پرامدادی سامان بھیجا ہے۔ اس مال پھرغزہ اس وقت چاروں طرف سے اسرائیل کے ماصرے میں ہے۔ پوری دنیا میں سے سال پھرغزہ اس وقت چاروں طرف سے اسرائیل کے ماصرے میں ہے۔ پوری دنیا میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی مدد کرے۔

افغان مہاجرین کوہم نے پناہ دی کیکن بہت اچھا اگرام نہ کرسکے۔ پچھہم غریب تھے پچھہم سنگ دل تھے۔ ترکوں کو اللہ نے دولت بھی دی تھی اور بیرتم دل بھی تھے۔ انہوں نے شامی مہاجرین کے خیموں میں وہ سہولیات دی گئی ہیں جو کسی مہاجرین کے خیموں میں وہ سہولیات دی گئی ہیں جو کسی خاص معزز مہمان کو دی جاتی ہیں۔ مہاجر کی خدمت کوئی احسان نہیں ہے۔اللہ کا تھم ہے۔ اس پر فخر کا دعوی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی تیسر المحض کہ سکتا ہے کہ مہاجرین کی ایسی اعلی خدمت صرف ترکی نے ہی گی ہے۔

بر ما کے مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹنج پٹنج کر مارا گیا۔ بنگلہ دلیش میں معندور بزرگوں کو پھانسی دی گئی۔اردگان کے سواکسی نے مظلوموں کے حق میں آ واز بلندنہیں کی۔انہوں نے بنگلہ دلیش سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا اور بنگلہ دلیش کے سفیرکو واپس بھیجے دیا۔

ہماری آج کی نشست کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ ہمیں غور وفکر کرنا جا ہے کہ ان حقائق کی روشنی





#### میں استفتاء میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کیا ہونے جا ہمیں؟ میں استفتاء میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کیا ہونے جا

#### ٥ سوالات وجوامات:

اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے دوست، مہمان، ہزرگ سوال کرنا چاہیں تو تھلے دل ہے کر سکتے ہیں۔ میں کئی شخصیت کا وکیل نہیں ہوں۔ انسان کوحق کا وکیل نہیں ہوں۔ انسان کوحق کا وکیل ہوں اس کو بولوں گا۔ آپ علاء وکیل ہونا چاہیے۔ میں اپنی شخصیق کی روشنی میں جس چیز کا قائل ہوں اس کو بولوں گا۔ آپ علاء حضرات ہیں میں آپ پراپنی رائے مسلط کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ حق کی طرف چہنچنے کی مل جل کر مشتر کہ کوشش ہونی جا ہے۔ نہ آپ مجھے نیچا دکھا نمیں نہ میں آپ پراپنی رائے کومسلط کروں۔ میں ایک طالب علم ہوں اگر مجھے کسی چیز کا جواب نہیں آتا ہے تو میں آپ سے بااپنے براوں سے پوچھ لوں گا کہ آپ ہی مجھے ہمجھا دیں۔

### ہتری میں اصلاح تحریب سے شروع کی؟

ایک سوال بیہ ہے کہ کمال اتا ترک کا جبری دوراوراس کی باقیات کے ختم ہونے کے بعد ترکی میں کس نے اصلاحی کام شروع کیا؟

علاء مشائخ اوران کے متعلقین نے شروع کیا۔عدنان میندر ایس سے پہلے پہلے کمال
پاشا کی باقیات کا غلبہ تھا۔ عدنان میندر ایس پہلا حکمران تھا جو درحقیقت نقشبندی تھا۔
نقشبندی مشائخ سے فیض یافتہ تھا۔ ترکی حضرات عقیدے کے اعتبار سے سارے کے
سارے ماتریدی ہیں۔ مسلک میں دیو بندی ہیں۔ تصوف میں نقشبندی ہیں۔ عدنان
میندر ایس بھی نقشبندی تھا۔ اس کوصرف اذان کی اجازت دینے کے جرم میں بھانی دی
گئی۔اس کے بعد مارشل لا آیا۔ پھر تجم الدین اربکان نے علماء ومشائخ کی اجازت اور

# باليفور ل كناريك

دعاؤں ہے کام شروع کیا۔اربکان کا شاگرد ہے اردگان۔40،35 سال پہلے یا کستان ے ایک یا کستانی طالب علم ترکی گیا تو یو نیورشی میں نماز پڑھنے کا یو چھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں نماز کا نام نہ لینا۔ اگرآپ نے نماز پڑھنی ہے تو کسی کونے میں جا کر پڑھلو۔اس کونظریاتی لوگوں نے دیکھ لیا تواس ہے کہا کہ نماز کے وقت ہمارے یاس آ جانا۔ وہ لوگ کمرہ بند کر کے نماز یڑھتے تھے۔ کچھلوگ جمام میں نماز پڑھتے تھے۔ کچھلوگ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ محبدوں میں کمال اتا ترک کے دور میں گھوڑے با ندھے جاتے تھے۔لیکن اب ماشاءاللہ سے وہاں مساجد آباد ہوگئی ہیں۔اردگان خود امام خطیب ہے۔ترکی کے آئین میں سے بات درج ہے کہ ترکی سیکولر ریاست ہوگی۔ ترکی کا آئین سیکولر ہے۔ فوج اس کی حافظ ہے۔لیکن آ ہتہ آ ہتہ اردگان نے اپنی اہلیہ کواسکارف اوڑ ھا دیا۔شراب پرٹیکس بڑھا دیا۔اسکول اورعبادت گاہوں کے سومیٹر کے اندرا سے ممنوع قرار دیا۔رؤیت ہلال کے نظام اور حلال وحرام کی تگرانی کے ا داروں کو فعال کیا۔ آ ہتہ آ ہتہ مساجد و مدارس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ وہاں کے علماء حضرات کو بہت لمبے عرصے تک درس و تذریس نہ ہونے کی وجہ سے افادہ استفادہ کی ضرورت ہے۔ وہاں پر پچھ علوم کے دوبارہ احیاء کی

## ہ سوال: علما وکواس موقع پر کیا کرنا جا ہے؟

جواب: اہل علم حضرات کو وہ بات کرنی چاہیے جوانصاف پہندی اور معتدل مزاجی کے ساتھ میل کھاتی ہو۔ ایک وقت ایبا تھا کہ گولن تحریک کا معاملہ مخفی تھا۔ گولن ترکی سے فرار ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے تعلیمی اداروں میں تحریک جاری تھی۔ ملک کے چاروں ستونوں مقدّند، عدلیہ ، انتظامیہ، میڈیا اورا فواج میں ان کے تربیت یا فتہ افراد جاتے تھے۔ انہوں نے





اپہ آپ براسلام پندی کا لیبل لگایا ہوا تھالیکن سب شکوک وشبہات ان میں پائے جاتے سے میکولرازم کے، لبرل ازم کے، جدید اسلام کے داعی ہونے کے شکوک وشبہات ان میں پائے جاتے تھے۔ 'و مصد ها تعیین الاشیاء'' جبان کا تقابل ایے لوگوں ہے ہوا جن کے بارے میں زیادہ رجمان یہ پایا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کی طرف ہیں تو خود بخو داب ان کی طرف ہمیں اپنار بحان ظاہر نہیں کرنا چاہے ۔ کی قتم کا تعاون، حوصلہ افزائی اور سر پرتی بھی نہیں کرنی چاہے ۔ رہ جاتا ہے اگلا مرحلہ بائیکاٹ اور مقاطعہ کا تو آپ علاء حضرات ہیں۔ آپ سمجھ کتے ہیں کہ وہ کس مرحلے میں کرنا چاہیے؟ جب تک یہ چھے ہوئے تھے تو سب کی زبانیں بھی بند تھیں ۔ اب جب بات کھل کرسامنے آگئی کہ ایک بندہ جاکر کی اور ملک میں ان کی چھتری کے نیچ بیٹھ کران کے منظور نظر ٹی وی پر یہ کہدر ہا ہے کہ یورپ کوتر کی پر حملہ کر رہا جا جا گا ہو جائے ۔ اہل علم کوا پنی پوری بھیرت کے دینا چاہیے جہل اس کے کہ ترکی میں خلافت رائ کی جو جائے ۔ اہل علم کوا پنی پوری بھیرت کے ساتھ دینا جا ہے۔ نہ تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہ ساتھ دینا جا ہے۔

### موال: تركى كى طرح وكيے كام كر كتے ہيں؟

جواب: الحمد للدا بهم نے مدارس میں مقد ور بحر دین علوم کی خدمت کی بھر پورکوشش کی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہر مدر سے کوایک وقف ادارہ، ایک معیاری اسکول، ایک اخبار ضرور زکالنا
چاہیے۔علاء کی سرپرتی میں ہر مدر سے کے ساتھ ایک معیاری اسکول ہونا چاہیے۔ ایک وقف
ادارہ ہونا چاہیے۔ اصلاحی تبلیغی وعوتی کام ضرور کرنے چاہییں۔ مدارس کی حد تک ہم خود کفیل
ادارہ ہونا چاہیے۔ اصلاحی تبلیغی وعوتی کام ضرور کرنے چاہییں۔ مدارس کی حد تک ہم خود کفیل
ہیں، ان کا نصاب تیار ہے۔علاء موجود ہیں۔وفاق کی طرز کے ادارے موجود ہیں۔معاشر ہے
کے وہ بیج جواسکول میں تعلیم حاصل کر کے حکومتی اداروں میں جاتے ہیں، ان کی تربیت کرنی

# باليفور كالشائي



چاہے۔ ای طرح فلاحی کام، نوسلموں کی خدمت، مصیبت زدگان سے تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ میڈیا کی جو جائز صورتیں ہیں، ان پر ہمیں گرفت ہونی چاہیے۔ چار بلکہ پانچ بڑے شعبوں میں جانے والے افراد آپ کے تربیت یافتہ ہونے چاہیں۔ صرف مدرسے کے طلبہیں پوری قوم آپ کی شاگر د ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کومساجد میں درس قرآن، حدیث اور درس فقہ شروع کردینا چاہیے۔

#### م سوال الون اور عامدي صاحب كافكار من كيافرق ب؟

جواب کانی چیزوں میں کیسائیت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جن کے شاگر دہیں وہ ایک جیسے
میں ۔ قرآن پاک کی غلط تعبیر ، سیجے حدیث شریف کا انکار ، حدیث شریف کا غلط محمل ، ضروریات
دین میں گڑ بزرعمل میں بچھ بھی نہیں ۔ میں نے غامدی صاحب کے شاگر دوں ہے کہا کہ چلو مان
لیتے ہیں کہ سنت کی وہی تعریف ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں ، پر دہ اور داڑھی کو بھی ہم تھوڑی دیر
کے لیے دین سے نکا لیے ہیں ۔ بیہ بناؤ کہ ہے حیائی حرام ہے؟ سود بھی حرام ہے؟ نماز فرض ہے؟
استے سال سے آپ ٹی وی پر آ رہے ہیں ۔ بھی آپ نے فرض نماز کا کوئی ایک مسئلہ لوگوں کو بتایا
ہے ، ایک مرتبہ کہا ہے کہ سود حرام ہے۔

شخ الاسلام مفتی تقی عثانی صاحب نے اسے بڑے عالم ہوکرنماز پر اور دعاؤں پر جھوٹی می ستاب کھی ہے۔ آپ نے بھی فرض نماز کی تلقین نہیں کی۔ الٹا آپ کہتے ہیں کہ تراوی کی نماز سنت نہیں۔ آپ فرض نماز کی ترفیب نہیں ویتے۔ جوسارا سال نماز نہیں پڑھتے اگروہ رمضان میں تراوی کی ٹروی کی نماز میں تراوی کی ترفیب نہیں ویتے۔ جوسارا سال نماز نہیں پڑھتے اگروہ رمضان میں تراوی کیڑھ رہے ہیں توان کو پڑھنے دو۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟؟؟؟

سود قطعی حرام ہے۔ ایک لفظ آپ سود کے خلاف نہیں بولتے۔ بے حیائی فحاثی کے خلاف نہیں بولتے۔ آپ کا ساراز وراس پر ہے کہ موسیقی اسلام میں درست ہے۔ پردہ ضروری نہیں





ہے۔ پردہ کرنے کی وجہ ہے مسلمان خواتین کوکوئی بیاری یا الرجی ہوگئی ہے یا کسی میدان میں پردے نے کام کرنے سے روکا ہے؟ پردہ ہے کہاں جوآپ پردے کے خلاف بول رہے ہیں۔ بڑی مشکل ہے کچھ خواتین پردہ کررہی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بے حیائی تو سب کررہے ہیں فرض نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، داڑھی سب منڈ ارہے ہیں ۔ سودسب کھارہے ہیں اس کی فکر کرو۔ خیری کوئی ایک ہات بتا وَجوآپ نے آج تک کی ہو۔

گون صاحبان کا حال بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ان کی محنتوں کا رخ بھی ایجابیات کے بجائے سلبیات کی طرف ہے۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کدآپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ اہل حق علماء آپ کے اور اردگان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پوری دنیا کے اہل حق علماء کس کے لیے خوش ہوجاتے ہیں؟ آپ اردگان کے اہل حق علماء کس کے لیے خوش ہوجاتے ہیں؟ آپ اردگان کو ہٹا کرکونسانظام لانا چاہتے ہیں؟ اس میں خامی کیا ہے؟ اور آپ کے نظام میں خوبی کیا ہے؟ ہم شخصیات کے بیل نظریات کے حامی یا مخالف ہیں۔آپ اپنا نظریہ ہمیں سمجھا کیں۔اردگان کو ہٹا کر آپ کس کو خوش کریں گے اور کس کو ہٹا کر کے ہمیں کو خوش کریں گے اور کس کو ہٹا کر کے ہمیں کو نئی ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس میں امت کے لیے خیر ہو۔

میرے خیال میں ہم نے کافی گفتگو کرلی ہے۔ اب آج کی سب سے معزز شخصیت جوشنے الحدیث مولانا ذکر یا صاحب مہاجر مدنی قدس اللہ سرّ ہ کے خلفاء میں سے ہیں، سے ہماری درخواست ہے کہ وہ دعائے خیر پراس مجلس کا اختیام کریں۔

#### rabouter





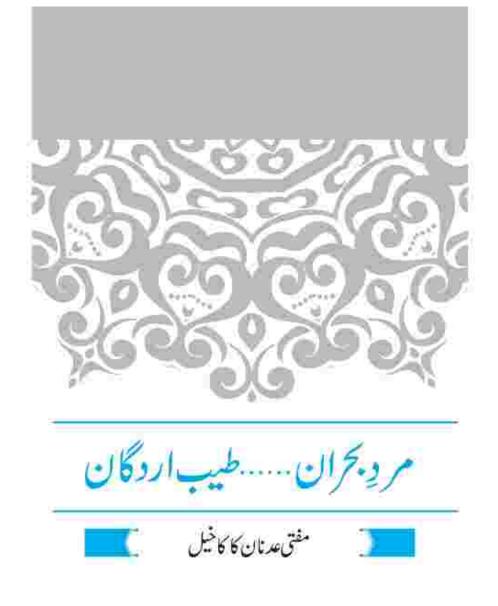

ترکی کے مرد بھران رجب طیب اردغان نے ایک اور تملد پیپا کردیا۔ امریکا میں بیٹھ ایک سازشی فرد نے عالمی طاقتوں کی آشیر باد سے فوج میں اپنے زیرائر ایک علقے کو استعال کرتے ہوئے ترکی کی منتخب اور مقبول حکومت کوفوجی بولوں تلے روند نے کی کوشش کی بگراس کومنہ کی کھائی پڑی۔ طیب اردگان کے ایک ویڈیو پیغام پر لاکھوں کی تعداد میں ترک عوام سر کول پر نکل آئی۔ پڑی۔ طیب اردگان کے ایک ویڈیو پیغام پر لاکھوں کی تعداد میں ترک عوام سر کول پر نکل آئی۔ استبول کی شاہر ابھوں نے ، انقرہ کے چوکوں نے ، از میر کے چورا بھوں نے اور انا طولیہ کی سر کول نے ایسے مناظر پہلے کب دیکھے تھے۔ کیا مرد ، کیا عور تیں ، کیا بوڑھے اور کیا جوان ، سب بی سر کول نے ایسے مناظر پہلے کب دیکھے تھے۔ کیا مرد ، کیا عور تیں ، کیا بوڑھے اور کیا جوان ، سب بی سر کول اور چوکوں پر تھے۔ جہاں جہاں باغیوں کے طیبے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری الناس ٹولیوں کی شکل میں پہنچے اور مار مار کر باغیوں کے طیبے بگاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر جاری انسان سے معائی نصاویرد کھے کرآ تکھوں پر یقین نہیں آر ہا تھا۔ باغی فوجی دونوں ہاتھ جوڑے عوام الناس سے معائی

# بالنفور ك كنارئ



ما نگتے دکھائی دے رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں مطلع صاف تھا اور رجب طیب اردگان ایک نئے جوش ،ایک نئے ولولے کے ساتھ قوم سے خطاب کرتے دکھائی دے رہے تھے۔

اس بات کے واضح اشارے بلکہ ماضی کے کی اقدامات پہلے ہے موجود تھے کدامریکا میں بیٹھے فتح اللہ گولن مسلسل ترکی کی موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہیں ، مگریدان کی آخری اورانتہائی کوشش تھی جو کہ اللہ تعالی کے فضل سے بری طرح ناکام ہوئی۔ اب اردگان کے لیے سازشی عناصر کو چھانٹ جھانٹ کر نظام سے باہر تکالنا آسان ہوجائے گا۔ ترکی میں جبری میہ آخری بھی تا اور کی تھی اوراب ان شاءاللہ! اس کے بعدا یہ کسی مہم جوئی کا امکان کم نظر آتا ہے۔

اس موقع پرو کیھنے میں آیا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے انتہائی غیر ذمہ داراند، حد درجہ شاطرانہ اور خالص جا نبداراند کر دارادا کیا۔ ابھی فقط بغاوت کی خبر بی آئی تھی کہ مغربی ذرائع ابلاغ اوران کے پاکستانی ہم نواانگریزی اخبارات نے بغاوت کی کامیا بی کے شادیا نے پٹنے شروع کر دیے۔
کسی نے اس آ مراندا قدام کی جھوٹے منہ مذمت کرنے کی زحمت بھی نہیں گی۔ جب بغاوت مشدی کردی گئی تو بی بی کا شکست خور دہ تبھرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ البتہ سوشل میڈیا چونکہ ایک عوامی ہتھیا رہے ، اس لیے اس نے اپنی طاقت کا بھر پورمظا ہرہ کیا اوراس کو ترک حکومت اور ایک عومت اور عوام کے حق میں موڑے رکھا۔

ترکی کے واقعے میں دنیا مجر کے سیاستدانوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر حکومتیں واقعی ڈلیور کررہی ہوں اور عوام کے دلوں میں دھڑک رہی ہوں تو بغاوت کی کوششوں کواس طرح نا کام بنایا جاتا ہے، مگرا گر حکومتیں ایسی ہوں جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو پھران پررونے والا کوئی نہیں ہوتا۔



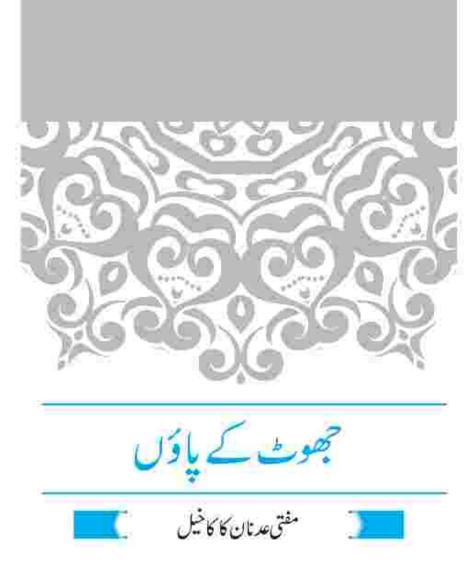

اس بات میں دورائے نہیں ہو سکتیں کہ پاکستانی میڈیانے ترکی کی ناکام بغاوت ،اس کے پس پردہ عوالی اور پھراس سے خمٹے کے لیے طیب اردگان کی حکمت عملی کے حوالے سے انتہائی جانبداراند، غیر منصفانداور خلاف واقعہ رپورٹنگ اور تبھرہ بازی کی ۔ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا باؤسز کا اس بات پر ایک عجیب وغریب ''پر اسرارا جماع'' ویکھنے میں آر ہا تھا کہ جو بات ایک چینل بغیر کسی حوالے اور سند کے بطور پر و پیگنڈ انشر کر رہا ہے وہی بات دوسرے معرف میڈیا گروپ کا کالم نگار لکھ رہا ہے۔ صاف معلوم ہور ہا تھا کہ مین ڈوری کہیں اور سے ہلائی جارہی ہیں اور واضح طور پر بیا بینڈ ادیا گیا تھا کہ طیب اردگان کی مبینے کر پشن ، شاہانہ طرز زندگ ، جارہی ہیں اور واضح طور پر بیا بینڈ ادیا گیا تھا کہ طیب اردگان کی مبینے کر پشن ، شاہانہ طرز زندگ ، اقربا پر وری اور انتقامی سیاست کی جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کرقوم کوسنا تمیں جا تمیں اور پاکستان میں اتر با پر وری اور انتقامی سیاست کی جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کرقوم کوسنا تمیں جا تمیں اور پاکستان میں اس کی غیر معمولی مقبولیت مجبوبیت کو جہاں تک ممکن ہو سکے نیچولایا جائے۔

# بالفوران كنارشك

اس مہم کے پیچھےان مالیاتی اداروں کے کار پردازوں کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا جومیڈیا گروپس کو بڑی بڑی بڑی رقومات بطور ڈونیشن دیتے ہیں۔امر ایکانے ایک الیں NGO کا با قاعدہ اعتراف کیا ہے جس کا مقصد ہی میڈیا ہاؤ سرجھے 'فقریب' اور'' نادار' اداروں کی ''مالی مدؤ' کرنا ہے۔ پاکستانی میڈیا پر بھی اس حوالے ہے خاصی زوردارفنڈنگ کی تفصیلات خبروں کی زینت بن چکی ہیں۔

طیب اردگان اوراس کی حکومت کے خلاف جھوٹ اور دروغ گوئی کی ان مہمول میں دوطر ح کے لوگ شریک تھے۔ ایک تو وہ لوگ جو کسی بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھے اور ترکی حکومت کے خلاف ہونے والی عالمی سازش کے اصل کر داروں کے پےرول پر تھے۔ ان کونا کام بغاوت اوراس پر کامیاب عوامی رڈعمل کے اس پورے منظر نامے کو بگاڑنے کی ڈیوٹی سونچی گئی جوانہوں نے ٹمک حلالی کے بھر پور جذبے کے ساتھ نبھائی۔

دوسری شم ان لوگوں گی تھی جو کسی زمانے میں فتح اللہ گون کے کام سے واقف ہوئے تھے اوراس کے صوفیانہ رُخ اور مزاج سے گہرا تاثر لیا۔ ان کے لیے اب تک بدیقین کرنامشکل ہورہا ہے کہ اتن صوفی مزاج تحریک بین الاقوای سازش کا شکار ہو گئی ہے یا عالمی کھلاڑیوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ ابھی تک اپنے اس غم سے باہر نہیں آئے کہ ترکی میں جاری تنازعہ بیکولر جیک ہو تھی ہے۔ چنانچہ وہ ابھی تک اپنے اس غم سے باہر نہیں آئے کہ ترکی میں جاری تنازعہ بیکولر اور اسلام پہند وہ اسلام پہند جماعتوں کے درمیان چپقاش جاری ہے۔

حالانکد حقیقت یہ ہے کہ گولن موومنٹ عرصہ ہوا اصل اسلام سے اپنا راجا تو ڑکر ایک نے دین کے تازہ ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہے اور اس میں کوئی شبہیں کداسلام کا بیہ نیاور ژن امریکا اور اس کے تازہ ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ فتح اللہ گولن ایک بہت پر اسرار کر دار ہے جس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ محمد وین جو ہر لا ہور سے سہ ماہی جریدہ '' کے نام سے نکا لئے ہیں۔ ذراسنے! ان کا تھرہ کیا ہے۔





ہمیں اس سے انکارنہیں کہ وہ ( گون ) نبجدگز ار، رائخ العقیدہ دینداراور پکا صوفی ہے۔ اس کی تحریک نے سابقی خدمت کے بڑے بڑے اور جبرت انگیز کام سرانجام دیے ہیں۔ ہمیں ہی بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک ارب پتی آ دمی ہے اور نہایت '' سادگی'' کی زندگی گز ارتا ہے ، لیکن ہمیں ہی بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک ارب پتی آ دمی ہے اور نہایت '' سادگی'' کی زندگی گز ارتا ہے ، لیکن ہمیں ہی بھی معلوم ہے کہ 2013ء میں ارود غان کے ساتھ اس کے سابی اختلاف کی بنیادی وجو ہات دوتھیں: ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی۔ اور دوسرے شامی مہاجرین کورترکی آنے کی اجازت۔

وہ اسرائیل سے ہر شرط پر تعلقات کو باقی رکھنا چا بتا تھا، اور شامی مہاجرین کی ترکی آمد کے خت خلاف تھا، کیونکہ یہ مہاج بین یورپ اورا مریکا کے لیے مسائل کا باعث بن رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مغربی سیکولرزم کا زبر دست حامی ہے اوراس کی تعلیمی تحریک می آئی اے کے لیے دنیا بحر میں ایک آٹر کے طورا ستعال ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردگان کے اقتدار میں آنے سے پہلے سے دنیا کے ٹی ملکوں میں اس پر پابندی ہے بیاس کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ڈچ تھا نونی فرم نے اس کی تحریک کے بارے میں تی این این امریکا پر جو معلومات جاری کی ہیں، وہ نہایت چشم کشا ہیں۔ اور جب ہالینڈ میں اس پر پابندی لگائی گئی تو وہاں کی خفیدا بینی وہ نہایت چشم کشا ہیں۔ اور جب ہالینڈ میں اس پر پابندی لگائی گئی تو وہاں کی خفیدا بینی وہ نہایت چشم کی گئی تھی۔ اگر جمیں خوش نہی ہے کہ تجد گزار مسلمان ' بعر بین نفدار' نہیں ہوسکتا تو جمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنود کی کھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ' بعر بین نفدار' نہیں ہوسکتا تو جمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنود و کی خفی کی شرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گون تحرکی کے صوفیانہ کر کا پر دہ چاک ہونے سے جواصل صورت سامنے اس میں شک نہیں کہ گون تحرکی کے حافیانہ کر کیا چردہ چاک ہونے سے جواصل صورت سامنے آئی ہے وہ بہت بھیا تک اور حد درجہ کمروہ ہے۔





#### 108 سال كاسفر (23مھلائي1908ء ہے۔ 1مھلائي 2016ء تک)









23رجولائی 1908ء کو باغی افسران نے سلطان عبدالحمید کا گھیراؤ کر کے خلیفہ ہے بہت ہے اہم اختیارات سلب کر لیے۔ ترک عوام دم سادھے رہے۔ ان کے سامنے خلافت کی آن بان نیلام ہوگئی ،گلر باغی اس پرمطمئن نہ ہوئے۔ان کے حوصلے بڑھ گئے۔24 راپریل 1909ء کو باغی فوج لشکر حریت کا نام اختیار کرے استنبول میں داخل ہوئی اور کسی خاص مزاحمت کا سامنا کیے بغیرشہر پر قبضہ کرلیا۔اس کے فورا بعد سلطان کے خلاف عوامی جذبات کو شتعل کرنے کے لیے دین تعبیرات کا سہارا لیا گیا اور شہر میں ورج ذیل مضمون کی اشاعت کی گئی: "اے مسلمانوا ہم نے ظالم، بے ایمان، قرآن کو پامال کرنے والے، ایمان اور ضمیر کوروندنے والے سلطان کے اقتدار ہے تنہیں نجات دلا دی ہے۔اے امتِ محربیہ بیدار ہوجاؤ۔ دلیری اور شجاعت كامظامره كرو\_الله مدوكر \_ كا\_ا\_توحيد يرست مسلمان! انْه كحر ابو، اورايية وين كوظالمول ے بچار یہاں ایک ظالم شیطان سریرتاج آراستہ کیے بیٹھا ہے۔سلطان عبدالحمیدشریعت کے لحاظ ہے۔ بطان ہے نہ خلیفہ۔اس کے خلاف اسلحداثھا نالازم ہے۔ جواس میں کو تا ہی کرے گا، سلطان کے گناہوں کی ذمہداری ای پرجوگی۔''

استنول میں اب بھی پچھند ہوا۔ لوگ تک تک دیدم دم نہ کشیدم کا مصداق ہے رہے۔ 28م اپریل کوفوج نے فلیفہ کی رہائش گاہ پرجملہ کیا۔ سلطان کو گرفتار کرلیا گیااور قصر خلافت کولوٹ لیا گیا۔ سلطان کومعزول کرنے کی ذمہ داری جس میٹی کے سپردکی گئی تھی، اس کا سربراہ '' محانو کیل قراصو' مامی یہودی تھا جومقد و نید کے فری میسن لاج کا گرینڈ ماسٹر تھا۔ اس میٹی نے اپنے نا پاک مقاصد کے لیے علماء کا نام بھی استعمال کیا۔ سلطان کے خلاف استفتاء تیار کیا گیا جس میں اس پر درج فریل جھوٹے الزامات عائد کیے گئے تھے: ''13 راپریل کے باغیانہ مظاہرے کی منصوبہ بندی فریل جھوٹے الزامات عائد کیے گئے تھے: ''13 راپریل کے باغیانہ مظاہرے کی منصوبہ بندی

## بالتفورات كناريك

کرنا۔ قرآن مجید کے منفوں کونڈ رآئش کرنا۔ فضول خرچی واسراف کرنا۔ ظلم وہتم اور خوزیزی

کرنا۔ ' حالانکہ بیتمام الزامات بالکل بے بنیاد ہے۔ خلیفہ کے خالفین کے پاس ان میں ہے کی

ایک چیز کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا۔ بہر کیف خلیفہ کو معزول کرکے گئیے۔ میت ایک قلع میں نظر بند

کردیا گیا۔ 11 رفروری 1918ء کوقید ہی کی حالت میں ترکوں کے اس آخری بااضیار خلیفہ کی

وفات ہوگئی جس نے نہایت ناساز گار حالات میں بھی اُمت کی ناؤپارلگانے کی پوری کوشش کی۔

دیسب بچھ ہوا۔ اور اس کے بعد 1924ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کی رسی

حیثیت بھی ختم کردی گئی۔ اسلامی شعائر کھر چ کھر چ کر مٹائے گئے۔ مدر سے بند ہوگئے۔

مساجد آ ثارِقد بہد بنادی گئیں۔ اسلامی شعائر کھر چ کھر چ کر مٹائے گئے۔ مدر سے بند ہوگئے۔

مساجد آ ثارِقد بہد بنادی گئیں۔ ایسالگان تھا کہتر کی کا اسلام ہے بھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں ، مگر 108 میال بعد ای استنبول میں طیب اردگان کی حکومت ہے ، جوعثانی خلفاء کا عاشق ہے ، جوملیت اسلامیہ کا درد آ شنا ہے ، جوقر آ ن مجید کو بڑی صلاوت اور قلبی لذت کے ساتھ پڑھتا ہے۔

اسلامیہ کا درد آ شنا ہے ، جوقر آ ن مجید کو بڑی صلاوت اور قلبی لذت کے ساتھ پڑھتا ہے۔

108 سال بعد 15 رجولائی کواسی استبول میں ایک بار پھر فوجی بغاوت ہوئی، مگر تاریخ ہر جگر فوجی بغاوت ہوئی، مگر تاریخ ہر جگر فوجی نظار ہر جگہ خود کونہیں دہراتی ۔ بھی تاریخ بدل بھی جاتی ہے۔ ترک قوم جو 1908ء میں مغربی افکار کے نشتے میں غرق ہو چکی تھی، آج بیدار ہے۔ اس بیداری کے پیچھے گزشتہ کئی عشروں کی محنت کار فرما ہے۔ وہ محنت جو تبہ خانوں، خانقا ہوں، مسجدوں اور چروں سے شروع کی گئی، پھر اسکولوں، اکیڈ میوں اور کیڈٹ کالجوں تک پیچی۔ جس نے ترک قوم کو مجم الدین اربکان اور طیب اردگان جیے لیڈرد ہے۔ اس ترک قوم نے 15 رجولائی کو ثابت کردیا کہ وہ ماضی کی غلطیوں کا اعادہ ابنیں ہونے دی گی۔ فوج اسلام پہندوں کوروندنے کا شوق پورانہیں کر عتی ۔ ترک نوجوان طیب اردگان کی کال پر گھروں سے نگل آئے۔ وہ فوج کی گاڑیوں کر کئی ۔ ترک نوجوان طیب اردگان کی کال پر گھروں سے نگل آئے۔ وہ فوج کی گاڑیوں اور ٹینکوں گا آگے۔ اس قول کا عملی مشاہدہ اور ٹینکوں گا آگے لیٹ گئے۔ استبول کے چورا ہوں پرشنخ سعدی گے اس قول کا عملی مشاہدہ اور ٹینکوں گا آگے لیٹ گئے۔ استبول کے چورا ہوں پرشنخ سعدی گے اس قول کا عملی مشاہدہ اور ٹینکوں گا آگے لیٹ گئے۔ استبول کے چورا ہوں پرشنخ سعدی گے اس قول کا عملی مشاہدہ





#### ہور ہاتھا کہ 'چڑیاں جمع ہوجا ئیں تو شیر کی کھال تھینج سکتی ہیں۔''

واقعی باغیوں کی کھال اتر گئی۔ وردیاں پامال ہوگئیں۔ غدار نوجیوں کی جوخاطر تواضع ہوئی وہ
پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھی۔ اس دن ہر طرف حمد کے ترافے تھے۔ پوری دنیا میں مسلمان شکرانے کے نوافل اداکررہ تھے۔ دامن اشکہا ئے تشکر سے بھیگ رہ تھے کہ مدتوں بعدا یک عظیم فتح نصیب ہوئی تھی۔ المحمد للہ! ایک صدی کا سفر را نگاں نہیں گیا۔ ترکوں نے ایک بار پھر خابت کر دیا کہ وہ عالم اسلام کی قیادت کا خلا پر کر کتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ کہنے اور کرے دکھانے میں کیا فرق ہے ہگر دیرآ ید کرے دکھانے میں کیا فرق ہے؟ اگر چہ یہ کیھنے میں انہیں ایک سوآٹھ سال لگ گئے ، مگر دیرآ ید درست آید۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب کہنے ہے کرنے کے مقام تک پہنچ یاتے ہیں؟





## تنين بروفت كام

مفتى فيصل احمه

ترکی میں '' ناکام بغاوت'' کیونکر کچلاگئی۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر آج کل تجزیوں کی بھر مار ہے۔ سطحی بات تو فقط اتنی کی ہے مسدراردگان نے '' بروفت'' فیس ٹائم کے ذریعے ایک ٹی وی اینکر کوفون کر کے قوم سے خطاب کی درخواست کی۔ خاتون اینکر نے تمام تر سیاسی دباؤ اور مزاحت کے امکانات کے باوجود صدر کو قوم سے '' بروفت' خطاب کرنے دیا۔ پھر قوم نے '' بروفت' بیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آکر طافت کے نظاب کرنے دیا۔ پھر قوم نے '' بروفت' لیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آکر طافت کے نشے میں چور'' باغی فوجیوں' کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ کیا اسنے سارے'' بروفت کام'' محض قسمت کی یا وری کا متبجہ تھے بیان کو بیٹنی بنانے کے لیے طویل منصوبہ بندی گی گئی تھی۔ بیوں اس ناکام بغاوت کی مطالعہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات اور ندہبی تنظیمات کے لیے انتہائی ضروری ہوگیا ہے۔ نیز جس انداز سے اس ناکام بغاوت کے وائر س کوختم کرنے انتہائی ضروری ہوگیا ہے۔ نیز جس انداز سے اس ناکام بغاوت کے وائر س کوختم کرنے





کی کا وشیں سامنے آ رہی ہیں تو پہ کہنا ناروا نہ ہوگا کہ خودتر کی گی فاتح حکومت کوبھی اس فتح کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تا کہ فتو جات کانتلسل ہا تی رکھا جاسکے۔

غور کیا جائے تو کچھاس طرح کا منظر نامہ سامنے آتا ہے: ترکی کے صدر کی ایمانی اوراعصابی قوت نے انہیں ایسے مشکل حالات میں فیصلہ سازی کی ہمت دی۔ان کے میڈیا اینکرزے قریبی دوستانہ روابط اور اعتماد نے بندمیڈیا کے دروازے ان پر کھول دیے۔ ایک ہی مختصر کال برعوام کا کروڑ ول کی تعداد میں سڑکوں پر آ جانااس بات کی واضح علامت تھی کہصدر کی شخصیت اور حکومت پر انہیں مکمل سای ونظریاتی اعتماد ہے۔اس ہے اس بات کا بھی پیتہ چلتا ہے کہ ترکی میں سابقہ کا میاب بغادتوں اوران کے بعداسلام پرستوں پر سلسل ڈھائے جانے والےمظالم کی تاریکی کےسامنے اردگان حکومت کے شلسل کے ساتھ سیاسی ومعاشی ترقی کا نور غالب آ گیااورعوام نے اس اعتاد پر بدرسک لیا کہ بہ حکومت ہمیں مایوں نہیں کرے گی۔ بیبال ہے ہمیں عوام میں مقبولیت کے کئی راز معلوم ہو تکتے ہیں۔ای طرح میڈیا کی تمام ترخرابیوں کے باوجودمیڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔میڈیاا پنگرز کی تمام تر ذاتی ہے دینی اور آزاد زندگی کے باوجودان میں ہے محبّ وطن اور مذہب پندلوگوں تعلق رکھنے کی ضرورت مجھ میں آ مکتی ہے۔ ہمیں دینی طبقے کے اپنے چینل اور ابلاغی ذرائع کی اہمیت بھی واضح ہوسکتی ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے اور iPhone جیسی خفیہ پیغام رساڈ پوائس کے مکنہ فوائد ونقصانات کا بھی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

اب تمام دین تحریکیں، دینی شعبے اور دینی خدمات پیش کرنے والے ادارے اس حوالے سے غور فرمائیں۔ کیاان کی جڑیں عوام میں اتنی گہری ہیں؟ کیاان پرعوام کواتنا اعتماد ہے؟ کیاعوام ان کی خاطر بستر وں سے نکل کر سڑک پر اور سڑک پر دندناتے ٹینک کے سامنے لیٹ سکتے ہیں؟ شاید کوئی کہے کہ 1953ء کی ختم نبوت کی تحریک میں عوام نے ہمارے کہنے پر جانوں کے نذرانے شاید کوئی کہے کہ 1953ء کی ختم نبوت کی تحریک میں عوام نے ہمارے کہنے پر جانوں کے نذرانے

## بالتفورك كناريك



پیش کیے تھے۔تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ وہ دینی طبقے کی را جنمائی پرنہیں ، بلکہ عقیدے پر غير متزلزل اعتماد كاثمره تقاراً كرديني طبقه كي را هنما ئي كالثربهوتا تو برعنوان برعوام كونكالا جاسكتا تقاء کٹین تاریخ میں ایبااعتاد کم نظر آتا ہے، جبکہ ترکی میں لوگ راہنماؤں پراعتاد کررہے تھے۔ دیکھیے! ترکی میں لوگ حکومت کو بچانے کے لیے نکلے تھے،کسی مذہبی عقیدے کی حفاظت کے لیے نہیں نگلے تھے۔اس سےان کی عوام میں جزوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ باقی عقیدے پرتولوگ خود ہی نکل آتے ہیں۔ عامر چیمہ شہید کوکسی نے بیان نہیں کیا تھا۔عقیدے کی غیرت خود ہی بہت بڑا محرک ہوتی ہے۔عوام کا بیاعتاد ترکی حکومت کی کئی دہائیوں پرمشتمل تعلیمی وفلاحی کوششوں کا تتجب انہوں نے حکومت میں آئے ہے بہت پہلے سے پورے ترکی میں اسکولوں ، کالجول ، نجی یو نیورسٹیز اورطبی مراکز کا جال بچھایا ہوا ہے۔حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کی نظر کرم مذہبی وسیکولر ہرتا جریر برابر پڑتی رہی ہے۔انہوں نے سہولیات دیتے ہوئے مذہب اور تقویل کی شرطنہیں لگائی۔ گویا ایک مال کی طرح اینے فرما نبردار اور بگڑے ہوئے سب بچوں کو گلے ہے لگایا ہوا تھا۔ دُشمنانِ ترک ہمیشہ ہے برو پیگنڈے کرتے الیکن ترک حکومت کی دانشمندی اور دور اندلیثی انہیں بچاتی رہی۔ یہاں تک کہ دینی مزاج عوام کو یقین ہوگیا کہ مذہبی قیادت کے یہی اہل ہیں اور سیکولر طبقے کو یقین آ گیا کہ معاشی ترقی انہی کی مرہون منت ہے، لہٰذا ان کے لیے بستروں سے نکانااور ٹینکوں کے آگے لیٹنا آسان ہو گیا۔ یہاں پیکتہ ترکی حکومت کو بھی مجھنا جا ہی کہ فتح اللہ گولن کی جانب ہے بھی تعلیمی اداروں کا ایک بڑا نیٹ ورک قائم ہے۔ بیو ہی نتا بج وینے والاطریقہ ہے جواویر ذکر ہوا، لہذا بغاوت کے ماسٹر ما تند زکوضر ورکیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔احتیاطاً حساس عہدوں ہے گون تحریک کے کارکنوں کو برطرف بھی کرنا جا ہے، بلکہ کسی نئ بغاوت کورو کئے کے لیے جوبھی اقدامات ہیں وہ کیے جانے حاصییں انیکن غیرمتوازن کریک





ڈاؤن منفی جذبات اور پروپیگنڈے کو ہوا دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے ترک حکومت کی دانشمندی پر کوئی انگلی نہیں اُٹھاسکتا،لہٰذاا میدہے کہ وہ خود بھی ان امور کا خیال کررہے ہوں گے۔

ای طرح ندبی تظیموں اور اداروں کو جدید مواصلاتی آلات کے استعال اور میڈیا سے تعلقات پر بھی نظر فانی کرتے وہی چاہیے۔ کیا ہم اہم اینکر زاور ند ہب پہندا ینکر ز سے تسلسل سے تعلقات رکھتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا اور بھر پوراستعال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس آئی فون جیسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن پر کسی دشمن ملک کا بس نہیں چل یا تا؟ ظاہر ہے بیسب کا مہم کریں گے تو ہم دنیا ہے ہم کلام ہو سکیس گے اور جب تک ہم اپنی بات لوگوں کو ''بروفت''نہیں کہ بہنچا کیس گے دنیا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ ترکی کی حکومت کے ''تین بروفت''



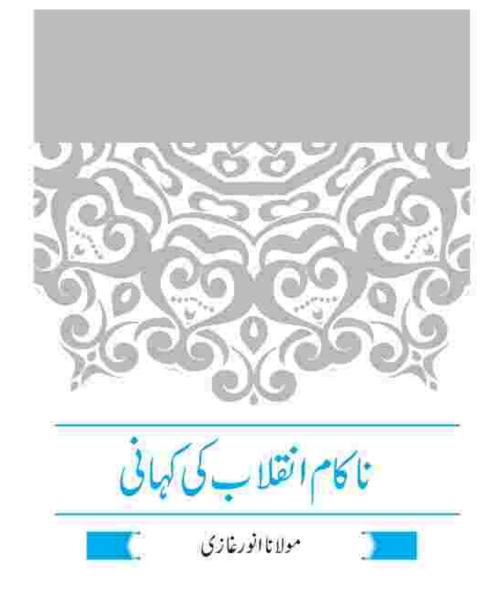

طیب اردگان نے 1994ء سے لے کر 2016ء تک 22سال ملک وقوم کی ہرفتم کی خدمت کی ہے۔ بائیس سال پہلے جب استبول کے میئر ہے تواسنبول ہرتم کے جرائم کی آ ماجگاہ اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ انہوں نے چند ہی سالوں میں استبول کوفری جرائم اور فری کر پیشن کردیا۔ جس شہر میں لوگ آ نے سے ڈرتے تھے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آ نے گئے۔ جب ترکی کے لوگوں نے طیب اردگان کی خدمت کود یکھا توانہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک دن الیا بھی آیا کہ دور ترکی کے وزیراعظم اور صدر منتخب ہو گئے۔ طیب اردگان ترکی کو جدید فلاحی اور اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا بیسٹر جاری تھا کہ ترکی کے نام نہاد بھی خواہوں نے شب خون ماردیا، مگر عوام نے آئیس ناکام بنادیا۔ جب سے ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی ہے شب خون ماردیا، مگر عوام نے آئیس ناکام بنادیا۔ جب سے ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی





محاذ کھول لیا ہے۔ سیکولرازم کے حامیوں نے طرح طرح کے الزامات لگا کران کی ،ان کی پارٹی
کی اور ان کے وزراء کی کروار کشی شروع کروی ہے۔ گھسے ہے و پرانے سوالات اور بوگس و
بود ہاعتر اضات کے ذریعے بیٹا بت کرنے کی سعی کی جار ہی ہے کداسلام پندوں کی حکومت
مکمل کر بہت ہے اور انہوں نے ترکی کی کوئی خاص خدمت نہیں کی ہے۔ اس تحریر میں ہم طیب
اردگان اور ان کی جماعت پرلگائے گئے کر پشن اور دیگر الزامات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے
اور قارئین کو بتا کیں گئے کہ کر پشن کے ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟

سب سے بڑا اعتراض بیا جارہا ہے کہ انہوں نے عوامی پینے سے 150 یکڑ زمین پر انقرہ میں پہاڑگی چوٹی پر 615 ملین ڈالر کی لاگت سے ایک پرشکوہ شاہی کل تغییر کروایا جس میں ایک ہزار کمرے ہیں۔ اس کی وسعت کا اندازہ یوں لگا ئیں کہ بیامر یکا کے وہائٹ ہاؤس سے 30 گنا ہڑار کمرے ہیں۔ اس کی وسعت کا اندازہ یوں لگا ئیں کہ بیامر یکا کے وہائٹ ہاؤس سے 30 گنا ہڑا ہے۔ اس قصر شاہی میں صرف قالین بچائے پر 7.8 ملین پاؤٹلز خرچ ہوئے ہیں وغیرہ و وغیرہ ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ میرے بھائی! بیک صدر طیب اردگان نے تغیر نہیں کروایا، بلکہ تعمیر نو کروا کر بحال کیا ہے۔ بیصدارتی رہائش گاہ نہیں، صدارتی دفتر ہے۔ جس میں تمام سرکاری محکموں کے بحال کیا ہے۔ بیصدارتی رہائش گاہ نہیں، صدارتی دفتر ہے۔ جس میں تمام سرکاری محکموں کے ذمہ دار اور ان کے نمایندے ایک جیت کے نیچے دستیاب اور اردگان کو براہ راست جواب دہ ہیں۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ بیتو اردگان کی کام کی مخصوص رفتار، فوری عمل اور قبیل وقت میں نتائج کے حصول والے مزاج کا طبحی نتیجہ ہے۔ اس کام کی مخصوص رفتار، فوری عمل اور قبیل وقت میں نتائج کے حصول والے مزاج کا طبحی نتیجہ ہے۔ اس کام کی مخصوص رفتارہ فوری عمل اور قبیل وقت میں نتائج کے حصول والے مزاج کا طبحی نتیجہ ہے۔ اس کام کی مخصوص کرتی ہے۔

ووسرابرااعتراض بدکیا جارہا ہے کہ طیب اردگان کے کئی وزراء بھی کرپشن میں ملوث ہیں۔ طیب اردگان نے ان وزراء سے فوری طور پر استعفال کے کر انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب بدہ کہ طیب اردگان نے اپنی کا بینہ، وزراء اور ساتھیوں کے ساتھ ل کر مردِ بیار کومردِ تو انا بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ل کرملک کواقتصادی کی اظ سے 111 نمبر پر

# باليفور كالشائي

موجود ملک کواٹھا کر 16 ویں نمبر پر پہنچایا۔ ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ ہے مضبوط 20 ممالک کے گروپ G-20 میں شامل ہوا۔ 2013ء میں ترکی کی سالانہ قومی پیداوار 1100 ارب ڈالرتک جائپنجی تھی۔10 سال پہلے ایک عام ترکی کی سالانہ آمدن3500 ڈالرتھی،اب وہ آمدن بڑھ کر 11 ہزارڈالرتک پہنچ گئی ہے۔ترکی میں اقتصادی خوش حالی کے نتیجے میں لوگوں کی . تنخوا ہوں میں 300 فیصد اضافہ ہو گیا ہے۔ ملازم کی بنیادی تنخواہ جو کسی دور میں 340 لیراتھی، اب بڑھ کر957 لیرا تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کا بجٹ خسارہ جو بڑھ کر 47ارب تک پہنچ گیا تھا ،اس کوختم کردیا۔ورلڈ بینک نے ترکی کوقرض دےرکھا تھا۔اردگان نے سارا قرض لوٹا دیا۔اس کے برعکس ترکی نے ورلڈ بینک کو 5 ارب ڈالر قرضہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے خزانے میں 100 ارب رکھے ہیں۔اس دوران پورپ کے متعدد مما لک قرض کی دلدل میں بھنے ہوئے ہیں اور وہاں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔10 سال قبل ترکی کی برآ مدات 23ارب تھیں،اب وہ بڑھ کر 153 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یہ برآ مدات دنیا کے 190 ملکوں میں پہنچ رہی ہیں۔اس وقت یوری میں فروخت ہونے والے الیکٹرا تک سامان میں سے ہرتیسرا سامان ترکی کا تیار کروہ ہوتا ہے۔2023ءوہ سال ہے جس کے بارے میں طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ترکی اس سال دنیا کی سب ہے پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گی۔اردگان نے 50 کے لگ بھگ ار پورٹ تغمیر کیے ہیں۔ تیز رفتارسر کیس تغمیر کی ہیں۔ تقریبا19 ہزار کلومیٹر طویل نئی سر کیس تغمیر گی گئیں، جبکہ ملک میں ٹریفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم ہوگئی۔ گزشتہ تین سال ہے ترکی کے فضائی راستوں کو دنیا کے بہترین فضائی رستوں میں شار کیا جا تا ہے۔ دی سال کے دوران اردگان کی حکومت نے ملک بھر میں دوارب 77 کروڑ درخت لگائے ہیں۔ترک حکومت نے کچرے کوری سائنکل کرکے توانائی بنانے کے منصوبوں بر کام شروع کیا ہے۔اس منصوبے سے





ترکی کی ایک تنہائی آبادی فائدہ اٹھارہی ہے۔اس وقت ترکی کے 98 فیصد شپروں اور دیبہاتوں میں بجلی ہے۔10 سال میں اردگان نے 125 یو نیورسٹیاں بنائیں، 189 اسکول قائم کیے اور 510 ہپتال تغمیر کیے۔ سرکاری اسکولوں میں 169 ہزارنگ کلاسز کا آغاز کیا اورشرط لگادی کہ کسی بھی کلاس میں 21 بچوں سے زیادہ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ پورپ میں آنے والے حالیہ اقتصادی بحران کے فوری بعد پورپ اور امریکا بحرمیں یو نیورٹی اور اسکول فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کردیا گیا۔اس کے برعکس طیب اردگان نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ یونیورٹی اور اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ترکی کا ہدف ہے کہ 2023ء تک 3لا کھ محققین تیار کیے جائیں گے، تا کہ ملک میں نت نئ تحقیقات کا دروازہ کھل سکے۔ ترکی میں تعلیم کا بجب بڑھا کر دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے۔ ایک استاد کو ڈاکٹر کے مساوی تنخواہ دی جاتی ہے۔جدید ٹیکنالوجی پر شخفیق کے لیے 35 ہزار لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔ جب طیب اردگان حکومت نے ایسے ایسے بے مثال و قابلِ تقلید کارنا ہے سرانجام دیے توان کے حریفوں ہے ان کی کامیابیاں ہضم نہ ہو عمیں ،اوران کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی کردارکشیاں شروع ہوگئیں۔انہی میں سے کرپشن کےالزامات بھی ہیں۔دوسری بات میہ ہے کہان وزراء پرصرف الزامات ہی گئے ہیں۔عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں۔ تاحال کسی وزیر پر کر پیشن ثابت نہیں ہوئی ہے۔اور جب تک الزامات ثابت نہیں ہوجاتے ،اس وفت تک میہ کہنا کہ طیب اردگان نے ان کا دفاع کیا ہے،صری غلط اور ناانصافی والی بات ہے۔

ایک بڑااعتراض بیر کیاجا تا ہے کہ طیب اردگان نے میڈیا پر قدغن لگائی ، کئی ٹی وی چینلز کو ہند کیا اور صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا؟ اس اعتراض میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ طیب اردگان نے اپنے 12 سالہ دور حکومت میں میڈیا کو ہرقتم کی آزادی دی۔ ملک میں ورجنوں ٹیلی ویژن

## بالفور ل كناريك

چینلز اورسکٹروں ایف ایم ریڈیو کے لائسنس جاری کیے۔اردگان میں دورِ حکومت میں ترک ڈرامے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر چھا گئے۔ 2008ء تک فتح اللہ گولن طیب اردگان کے ساتھ تھے، نەصرف ساتھ تھے بلکہ طیب اردگان کی حکومت کے ساتھ بھر پورتعاون کررہے تھے۔ اس کے بعد اختلافات ہوئے اور سرد جنگ چلتی رہی۔انہوں نے امریکا کی ریاست پنسلوانیا کے شہر سیلز برگ میں پناہ لے لی اور امریکا کی گود میں چلے گئے۔ وہاں سے پیطیب اردگان اور ان کی جماعت کےخلاف سازشیں کرنے لگے۔2013ء کے بعد جب گون اور گولنسٹ ترکی کے صدرطیب اردگان کے خلاف کھل کرسامنے آ گئے توان کے گروپ آف چینل نے طیب اردگان کے لوگوں اور اس کی حکومت کے خلاف منفی پر و پیگنڈہ کرنا شروع کر دیا۔ پر وفیسر گولن نے پچھلے 12 برسول میں اپنے میڈیا ہاؤسز کو بہت مضبوط کرلیا تھا۔ اردگان مخالف کئی صحافیوں کو بھاری معاوضوں پراہیے ہاں ملازم رکھالیا تھا۔ان میڈیا ہاؤسز اورصحافیوں میں کئی قوی اور بین الاقوای ادارے اور میڈیا یرین بھی شامل ہیں۔ جب بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانے اور کر دارکشی کو اپنا وطیرہ بنالیا تو پھرر ڈعمل کےطور پر گولن کےصرف ایک چپینل اور گولن نواز چند صحافیوں کو کسا گیا، ان کوعدالتوں کا سامنا کرنا بڑا، جیسا کہ گزشتہ دنوں ترک سفیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ'' ترکی میں میڈیا کو کیلنے کا بروپیگنڈہ من گھڑت اور بے بنیاد شرانگیز ہے۔ترک میڈیا اب بھی اتناہی آزادہے جتنا کہ پہلے تھا۔ "خیر آمدم برسرمطلب!

فوجی بغاوت کے بعد طیب اردگان کی حکومت جانا یقینی تھا۔ 15 منٹ کے بعد ترکی صدر اپنی کا بینہ سمیت جیل میں ہوتے ،لیکن جب عوام نے ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرلیا تو حالات پاک کا بینہ سمیت جیل میں ہوتے ،لیکن جب عوام نے ان کا ساتھ دیتے ہیں جوان پاک گئے ۔عوام نے بوٹوں اور ٹینکوں کوشکست دیدی ۔عوام ہمیشدا نہی کا ساتھ دیتے ہیں جوان کے مسائل کاحل کرتا ہے ۔جوان کے گئے کھ درد میں شریک ہوتا ہے، جوان کے آنسو بونجھتا ہے، جو





ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی راحت قربان کردیتا ہے۔اگر ہمارے سیاستدان اور حکمران چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت چلے تو پھرانہیں چاہیے کہ وہ طیب اردگان کی طرح ملک وقوم کی خدمت کریں۔ وہ غیرملکی آقاؤں پر تکیہ کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کر کے ان کے دل جینیں۔



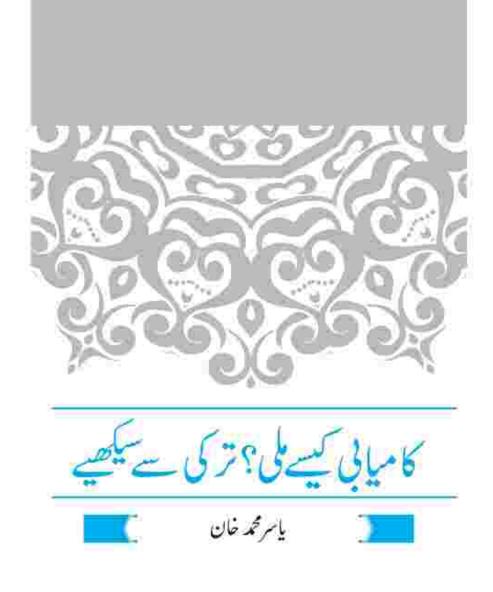

مصطفیٰ کمال نے خلافت کوختم کیا اور ترکی کو ایک یورپی ملک کے سانچ میں و حالنا شروع کردیا۔

کردیا۔ اُس نے داڑھی اور پردے پر پابندی لگائی اور نصاب تعلیم سے اسلام کو خارج کردیا۔

اُس کی وفات تک ترکی نام کی حد تک ایک اسلامی ملک تھا، اصل میں ساری قوم کی گایا کلپ ہوچی تھی۔ مصطفیٰ کمال و نیا ہے رخصت ہوا تو ترکی میں اسلام پبندوں نے ترکی میں فرجبی اقدار کے لیے ایک خاموش جگ لڑنا شروع کردی۔ اُس وفت کی ترک فوج لا دینیت میں مغربی یورپ کی قوموں سے بھی آ کے نکل چی تھی۔ یورپ میں فوجیوں کی کیشولک یا پروٹسٹنٹ ہونے پرکوئی قدمن نہیں تھی ۔ ترکی علی کہ تھا وت کرنا وقت کی ترک فوج الا دینیت میں کی تلاوت کرنا کی قدمن نہیں تھی۔ ترکی علی محمول کی ایس دینے گئے تھے۔ ترکی کا اوت کرنا ایک ناپندیدہ فعل سمجھا جا تا تھا۔ سیاست دان بھی اس رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ترکی کے ایک بردل عزیز وزیراعظم عدنان میندرس نے اپنے دور حکومت میں چندا ایسے اقدامات اُٹھائے جو





فوج کونا گوارگزرے۔مئی1960ء میں عدنان میندرس اور حکمران ڈیموکریٹ پارٹی کی سرکردہ قیادت کےخلاف پہلی فوجی بغاوت ہوئی۔ پارٹی پریابندی لگی اورلیڈروں کوجیلوں میں بھیج دیا گیا۔ ترکی کی عدلیہ جوعرصۂ دراز ہے فوجیوں کی رکھیل بن چکی تھی ،اُس نے فوج کے ایما یرعدنان میندرس، اُس کے وزیر خارجہ اور وزیرخزانہ کو بھانسیوں کی سزائیں سنائیں۔ دنیا بھر میں ہونے والے احتجاج کے باوجود ان لیڈروں کو تختہ دار پر اٹکایا گیا۔ ان لیڈروں کی بھانسی کا تاریک سابیز کی کی آنے والی دہائیوں میں دورتک اندھیرا پھیلا گیا۔فوجیوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف ترک معاشرے میں جور دعمل ظاہر ہوا، اُس نے ترکوں کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے احیا کی طرف موڑ دیا۔فوجی افتد ارکے بعد سلیمان ڈیمرل وزیراعظم ہے تو وہ اسلام پہندوں کے لیے دل میں نرم گوشدر کھتے تھے۔1971ء میں فوج نے سلیمان ڈیمرل کواستعفیٰ پرمجبور کیا۔ مارشل لا نافذ کیاا ورثیکنو کریٹس کی حکومت کھڑی کردی۔اُس وفت تک فوج ایک مقبول وزیراعظیم اوراُس کے ساتھیوں کے عدالتی قبل کی یا داش میں عوام میں غیر مقبول ہو چکی تھی۔1980ء میں نگ جوان ہونے والی نسل میں اسلام پہندوں اور سیکولروں کے درمیان خوں ریزی شروع ہوگئی۔ تركى كى يونيورسٹيوں اور كالجوں ميں طلبہ كے گروہوں كے تصادم نے ملك كوخاند جنگى كے خطرے کی طرف دھکیل دیا۔ فوج کے سربراہ کنعان ایورن نے صدر کا عبدہ سنجالا اور ترکی کے آئین میں بڑے پیانے برترامیم کی گئیں۔فوج کے سیاسی افتدار کے لیے ہرفدغن کو ہٹادیا گیا۔ملک ایک فوجی سیکورٹی ریاست قراریا گیا۔1997ء میں اُس دور کے نامورلیڈرنجم الدین اربکان کی اسلام پہندا تحادی حکومت کے سربراہ کوفوج کے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔

طیب اردگان کاتعلق ایک دینی اسلامی گھرانے ہے ہے۔اُن کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزراجہاں اُنہیں اسلامی شعائر کی یا بندی سکھائی گئی۔1994ء سے اُن کا سیاس سفرشروع ہواجو

## بالتفور ك كناريك



اُن کوتر کی کی صدارت تک لے گیا۔ بطورصدرانہوں نے نہایت مشاقی ہے ترکی کومکمل طور پر بدل كرركاديا۔ ہرترك كى زندگى كوآ رام دہ بنانے كى ياليسياں بنائى كئيں۔روز گار كےمواقع بيدا كيے عوام كے ليے خوشحالى اور آسودگى كے دروازے كھولے گئے۔شہر يول كامعيارزندگى جيران کن انداز میں بلند کردیا گیا۔مسلمان ہونا،اسلامی عبادات کی پابندی کرنا، قابل گرفت نہیں، قابل ستائش بن گیا۔ اُن کے خلاف متعدد بارسازشوں کے جال بنے گئے۔ بوریی یونین نے تركى كے خلاف متعدد ضررساں پاليسياں بنائيں۔ امريكانے فتح الله گون كوا پنا بالكا بناكرأس كى ''روحانی'' تربیت کے لیےائے خلاف اُٹھائے گئے ہراقدام کوشکت دی۔اُن کی ہر دلعزیز نے اُن کی محبت کوعوام کے داول میں مزید گہرا کردیا۔ 15 رجولائی کی شام کوڑک فوج کا اعلان سامنے آیا کہ ترکی میں مارشل لا نافذ کر دیا گیاہے۔ ہوائی او ّے بند، ساجی را بطے کی ویب سائنس بلاک، آرمی چیف برغمال اورفوج دو دهر ٔ وں میں تقشیم ہوگئی۔اردگان نے بیکارا کہ عوام سڑکوں پر نكل آئيں۔جواب ميں 30 لا كھترك انقرہ،ا شنبول اور دوسرے بڑے شہروں كى سركوں برنكل آئے۔عوام نے وزیراعظم ہاؤس کی طرف بڑھتے ہوئے ٹینکوں پر قبضہ کرلیا۔ چندہی گھنٹوں کے بعدتر کی کا نقشہ ہی بدل گیا۔عوام نے ٹینکول کے آ گے لیٹ کرجمہوریت بیالی۔ ہزاروں فوجی اور جج گرفتار کر لیے گئے۔ ترکی نے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبدامریکا ہے کردیا۔ اردگان نے کہا کہ امریکا ترکی کو توڑنا جا ہتا ہے۔ اردگان کے خفید سفر کی اطلاع ایک امریکی تھنک ٹینک نے باغی فوجیوں کو دی تھی۔ دارالحکومت میں صدر کی عدم موجود گی نے اُن کو کارروائی کی شہ دی۔15 رجولائی کے بعد آنے والے دنول میں ترک عوام سر کول پر ہی رہے۔ باغیوں اور اُن کے ساتھیوں کو ملک بھر ہے گرفتار کیا گیا۔ بیرون ملک فرار ہونے والوں کی گرفتاری کے لیے ترک وزرات خارجہ سرگرم ہوگئی ہے۔ ترکی کی پولیس، عدلیہ اور فوج کے اندر صفائی کاعمل شروع





کردیا گیا ہے۔ بین الاقوامی پرلیں اور النیکٹرانک میڈیا باغی فوجیوں کے عبرت ناک انجام کو مسلسل خبروں اور تضویروں کے ذریعے نمایاں کررہا ہے۔ طیب اردگان کی جمایت میں ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگئی ہے۔ اُن کی مقبولیت نئی انتہاؤں کو چھور بی ہے۔ عوامی سطح پر ایسی پذیرائی ترکی میں آج تک کسی لیڈر کونصیب نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت نے بھی اردگان کی فتح پر انہیں مبارکیاددی ہے۔

طیب اردگان پر مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورِ اقتدار میں ترک فوج کو نقصان پہنچایا،ای لیےاُن کےخلاف بغاوت ہوئی۔ بدالزامات حقیقتوں کے بالکل منافی ہیں۔ ورست ہے کہ ترک فوج کی تعداد 1985ء میں 8 لا کھتی جواب کم کرے 6 لا کھ 39 ہزار 551 فوجی اور نیم فوجی دستوں پرمشتل ہے۔ اردگان نے فوجیوں کی تعداد کی بجائے اُن کی حربی صلاحیتوں کی بہتری پرزیادہ توجہ دی۔ یوں بری فوج میں 4لا کھ 2 ہزار، بحربیہ میں 48 ہزار 600 فوجی اور فضائیہ میں 60 ہزار فوجی ہیں۔ ترک فضائیہ کے پاس 200 ایف سولد طیارے ہیں۔ ترک بحریہ کے پاس 13 بڑی آبدوزیں 18 فریکیٹس اور 6 کاروٹیس موجود ہیں۔اردگان نے ا پی فوج کونہایت جدیداسلحہ مہیا کیا ہے۔ایے فوجیوں کو دنیا کی ایک بہترین فوج بنایا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اردگان نے فوجی بجٹ کو پارلیمنٹ میں بحث مباحثے کے لیے پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ہے مہار فوج کوسویلین لیڈرشپ کے تالع لانے کے لیے قانون سازی کی ہے۔فوجیوں کے جرائم کا ٹرائل عام کورٹس میں کیا جانے لگا۔کئ جزلول وسنگین جرائم میں عمرقید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 2003ء سے 2016ء تک درجنوں جزلوں،ایڈمرلوں اورایئر چیفس کو20،20 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ان سب کونہایت شفاف انداز میں غیرمتعصب عدالتوں ہے گزارا گیااورا پنے دفاع کے بھر پورمواقع دیئے گئے۔

# بالفوران كنارشك

ترک فوج جے بلاروک ٹوک قانون شکنی کا لائسنس حاصل تھا۔اب اپنے غیرانسانی جرائم پر کٹہرے شکنی میں کھڑی کی جانے گئی۔طیب اردگان اورعبداللّٰدگل کی اسلام دوست یالیسیاں بھی سیکولرفو جیوں کے لیے آ زار کا باعث تھیں۔عبداللّٰدگل کی بیوی کےاسکارف پیننے پرفوج کی ٹاپ لیڈرشپ نے احتجاج کیا اورمحفلوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ اردگان نے ان کے س بل تکال دیئے اورانہیں پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ بنایا۔ ترک جنزل ملک کی ہریالیسی پررائے زنی اور تنقید کرنے کی روش اپنائے ہوئے تھے۔اردگان نے اس پر سخت یا بندی لگائی اور افواج کے سر براہوں کو بڑے اجلاس میں اپنی رائے حکومت کے سامنے رکھنے کی اجازت دی۔ اردگان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ترک افواج خود کوایے پیشہ واراندامور تک محدود کرلیں۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کوجد بدترین جنگی ٹریننگ کے اداروں میں تربیت دلوائی۔ انہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ حربی ساز وسامان مہیا کیا۔ اُن کی ہرجائز ضرورت کو پورا کیا۔ اردگان نے بھی کسی فوجی کے مذہبی یا سیکولر ہوئے کو اُس کی ترقی کی راہ میں سہولت یا رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے جھی مذہبی معاملات میں بے جابختی کواپنا وطیرہ نہیں بنایا۔لوگ اُن کی ایڈرشپ کی خوشبو میں مست ہوکر اسلام کے قریب آتے تھے۔ یوں ایسے لیڈر کی ایسے بے رحم انداز میں بے دخلی پر ترکی کی عوام نے اپنی فوج کوشکست فاش دے دی۔

پاکستان میں 15 رجولائی کی رات میڈیا ہے وابسۃ چندنا مور شخصیات نے جشن منایا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے ترک فوج کی کامیابی اور اردگان کی بے دخلی پر دبی دبی خوشی کا اظہار کیا۔ کثار جیسی تیز آ واز والی ایک خاتون نے کمال معصومیت ہے پوچھا '' کیااب اردگان پاکستان میں پناہ گڑین ہوگا؟''اخبارات میں فوجی افتدار کے دسترخوان پر ہڈیاں چچوڑ نے والے دائش وروں کا پچھ کا اب کی فتح کوائی مقاردوسری طرف محکران جماعت اور اس کے اتحادی اردگان کی فتح کوائی





کامیابی دکھا کر پیش کرتے رہے۔ان حکمرانوں نے ایک کھے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اردگان نے ترکی کاتعلیمی بجٹ7.05 ارب لیراہے بڑھا کر34 ارب لیرا کیا ہے جو 12 ارب ڈالرز کے برابررقم ہے۔2002ء میں ترکی کی بڑی یو نیورسٹیوں کی تعداد 98 تھی جواب 200 کا ہندسہ یار كرَكَىٰ بين -2002ء ميں تركى برقر ضه 23.05 ارب ۋالرزتھا جو 10 سالوں بيں كم ہوكر صرف 900 ملین ڈالرزرہ گیا۔ جی ڈی پی میں 64 فی صداضا فہ کیا گیا۔ ترکی اس قابل ہوگیا کہ دوسرے ملکوں کو قرض دے سکے۔2002ء میں زرمبادلہ کے ذخائر 26.05 بلین ڈالرز تھے جو دس برسوں میں 92 بلین ڈالرز کی حدود ہے آ گے نکل گئے۔12 سال اقتدار میں اردگان نے ترکی میں بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی تعداد کودو گنا کردیا۔وہ 26سے بڑھ کر 50 ہوگئے۔سیاحت ہے آمدن 20 ارب ۋالرز تک پہنچ گئی۔10 سالوں میں ترکی میں 13500 کلومیٹر کمبی نٹی معیاری سڑ کیس بنائی گئیں۔1076 کلومیٹر لمبی نٹی ریلوے لائنیں بچھائی گئیں۔5449 کلومیٹر ریلوے لائنوں کی مرمت ہوئی۔ پچھلے سات سالوں میں ترکی نے جدیدترین ٹرینوں کا ایک جال بچھا دیا ہے۔ان میں سفرنہایت آ رام دہ، کرایدانتہائی موز وں اور وقت کی جیرت انگیز بحیت جیسی تر غیبات ہیں۔ ترکی نے اردگان کے دور میں زارعت ،صنعت وحرفت ، برآ مدات ودرآ مدات میں ایسی ترقی کی ہے جو ان برسول میں بورب کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوئی۔

ہمارے حکمران اردگان کی فتح پر بغلیں بجانے کی بجائے اُن سے سبق سیکھیں۔ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے، عام آ دمی کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ غربت، مہنگائی، بےروزگاری ختم ہوتی ہے۔ ہمارے دفتر کی نظام کی آ دم خوریت دور ہوتی ہے۔ عام پاکستانی کو ایک باوقار زندگی ملتی ہے۔ ہمارے دفتر کی نظام کی آ دم خوریت دور ہوتی ہے۔ عام پاکستانی کو ایک باوقار زندگی ملتی ہے تو لوگ اردگان کی طرح ہمارے حکمرانوں کے گرد بھی آہنی حصار بنادیں گے۔ اگر ایسانہیں ہوتا تو جمہوریت کے کاغذی پھول ادبار کی پہلی بارش میں ریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔ گئے کی





دیواری سیلانی بورش میں بہہ جائیں گی۔جمہوریت کو بچانے پاکستانی گھروں سے نہیں کلیں گے۔ ترک جمہوریت کے خول کو پوجنے کی بجائے اُس کے مغز کود کھنے والی آ تکھیں درکار ہیں۔ کاش!کورچشم جان سکیں!!





''ترکی میں انقلابیوں نے سب سے بڑی غلطی ہیں تھی کہ انہیں اپنی کارروائی کا آغاز ترک صدر اردگان کی گرفتاری سے کرنا چاہیے تھا۔ اگر انقلابی بیغلطی نہ کرتے تو آج نتائج بجھاور ہوتے۔ ترک صدر کو گرفتار نہ کرنے سے انہیں قوم سے خطاب کا موقع میسر آگیا اور ان کی انہیل پر لاکھوں ترک عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ جیسے جی انقلابی فوجی دستوں نے غضب ناک عوام کو پر لاکھوں ترک عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ جیسے جی انقلاب کے منصوبہ بندی کرنے والے بیں اعلیٰ مؤکوں پر دیکھا، ای کھے انقلاب ناکام ہوگیا۔ انقلاب کے منصوبہ بندی کرنے والے بیں اعلیٰ فوجی افسر تصادم میں مارے گئے۔ باتی تقریباً 30 شدید زخمی ہوگئے جن پر اب بغاوت کے مقدمے چلیں گے۔''

یہ بیان ہے اسرائیل کے عسکری امور کے ماہر رون بن نشائی کا جوانہوں نے اسرائیل کے مشہور اخبار '' **یدعوت احرونوت'' کو جاری کیا۔اس سے انداز ولگانا مشکل نہیں کہ ترک حکومت کی پالیسیا**ں

### بالنفوران كنارتك

اندرونی دشمنوں سے زیادہ بیرونی دشمنوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ 'انقلاب' کی ناکامی پرمغرب
کے بعض حلقے اوران کے اتحادی بیہ باور کرائے بھی نظر آئے کہ بیسب بچھاردگان کا ڈرامہ تھا۔ بیہ
بیان اس کی قلعی کھولتا ہے اوراسرائیل کی موجودہ ڈپٹی وزیر خارجہ الون کیفن کا ایک بیان بھی اس تناظر
میں زیر گردش ہے کہ ترکی میں اردگان کی جماعت کو اقتدار سے بے دخل کرنا اسرائیل کی بہت بڑی
خدمت ہوگی۔ فتح اللہ گون امر کی ریاست پنسلوانیا میں مقیم ہیں اوران کے اسرائیل سے تعلقات
دوستانہ ہیں جس کا ثبوت دیہ ہے کہ اردن کے مقبوضہ مغربی کنار سے میں بھی اس جماعت کے تین
اسکول موجود ہیں جس کی اجازت اسرائیل نے آسے دی۔
اسکول موجود ہیں جس کی اجازت اسرائیل نے آسے دی۔

فتح اللہ گولن طیب اردگان کو جم الدین اربکان کی جماعت رفاہ پارٹی سے الگ کرنے والے تھے۔ طیب اردگان کی کامیا بی اوراس کے بعدان کی پالیسیوں پر تقیدان کا معمول رہا۔ بظاہر وہ نہ جبی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی خدمات کی پراسرار بتاتی ہے کہ وہ کسی کے اشار سے پر کام کررہے ہیں۔ بڑک حکومت نے غزوہ کے مظلوم فلسطینیوں کی جمایت کے لیے امدادی جہاز ''فلوشلا'' روانہ کیا تو گولن نے طیب اردگان پر شخت تنقید کی۔ پھر فد جبی تحریک کے اس قائد نے اردگان کی ہراس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جو امر یکا اور اسرائیل کے مفاد کے خلاف تھی۔ فتح اللہ گولن طیب اردگان کو شیطان سے بھی بڑا وُخمن قر اردیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بغاوت کو قرامہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بغاوت کو قرامہ قرار دیا جا حقانہ سوچ کا انداز قرار دیا جا سکتا ہے یا شاید انقلاب کی ناکامی کے بعد اپنے فرامہ ور ل پر پردہ ڈ النامق صود ہے۔

انقلاب اگرچہ نا کام ہوگیا اور بیشاید تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، مگراردگان کے دشمن چیکے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کی حکومت کے خلاف سازشیں مزید بہتر ہوجا کیں گی۔ اس وقت ترکی میں ''قطهیری مہم'' جاری ہے، مگراس میں بھی ہوشمندی اور خمل کی ضرورت ہوگی۔ شفاف تحقیقات کے





بغیر''صفائی کیمہم'' کے اثر ات منفی ہو سکتے ہیں۔طیب اردگان اب ای لیے کا میاب ہوتے رہے کہ انہوں نے افتدار میں آنے کے بعد اعتدال پبندی کی راہ اختیار کی اور ہر معاملے میں روا داری کا مظاہرہ کیا، بیران کی کامیابی کی کلید ہے۔ انتقام کے ذریعے معاشرے کی پیجہتی کو نقصان پنچتااورمعاشر تقسیم ہوتا ہےاور خالفین کو پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے۔ بغاوت کا قلع قمع کرنااردگان کاحق ہے، مگراس کے لیے حوصلہ مندی اور برداشت کی ضرورت ہے۔ تدبراچھی حكمرانی كاخاصه ہوتا ہے۔طیب اردگان نے اپنی معتدل پالیسیوں سے ووٹ كوطافت بنایا۔اس کے لیےانہوں نے تمام ترطعن وتشنیع کے باوجودالی پالیسیوں سے احتر از کیا جس سے ان پر کٹر ین کا الزام لگتا۔ اسلامی اقدار کے تحفظ کی بات کی تو اس میں اسلوب سطحی اختیار کرنے کے بجائے عملیت کوا پنا ہتھیا راس طرح بنایا کہ انہوں نے انتخابات جا ہے وہ تو ی ہوں یابلدیاتی ان میں کا میابی کے بعدعوام ہے کیے ہوئے وعدول کو پورا کیااور انہیں انصاف،امن،صفائی ،صحت، تغلیم اورروز گارجیسی بنیادی سہولتیں میسر کیں جس کی وجہ ہے ایک مخصوص طبقے کے سواسب نے ان کی حمایت کی۔عمومی اعتماد کی ای فضا کے باعث تمام تراندرونی اور بیرون سازشوں کے باوجود وہ عوامی حمایت ہے محروم نہیں ہوئے۔ کرپشن کے الزامات کے پروپیگنڈے باوجودان کے دشمنوں کے تمام وارخالی گئے۔فوجی بغاوت کے فروہوجانے کے بعدیمی انداز اختیار کیا جانا ضروری ہے تا کدان کے اعداء کو جو اندرونی اور بیرونی محاذیران کے خلاف برسر پر کار ہیں، یرو پیگنڈے کے لیے تھیارمیسرنہ آئے۔

اسلام کی نشأ ة ثانید کاخواب دیکھنے والوں کی نظریں ترک قیادت پر ہیں۔امید کا بید یاروش رہے۔ دقطهیری مہم "میں بھی مجرموں کوضرور کیفر کر دارتک پہنچایا جائے ،گراس کا دائرہ کا را تناوسیع نہ ہو کہ گھبرا ہا ورخوف زدگی کا عضر سامنے آئے ، کیونکہ آنے والی خبریں بتارہی ہیں کے تطبیری





مہم میں تعلیمی اداروں کے سربراہان ،اساتذہ ، ججز اور بعض روحانی سلسلوں سے وابستہ افراد کو بھی حراست میں لیا جارہا ہے۔ بلاشہ عجلت میں کیا جانے والا اقتدام الٹا پڑسکتا ہے۔ رق کی عظمت رفتہ کی بحالی کی علامت جسٹس پارٹی نے بعناوت جانے والا اقتدام الٹا پڑسکتا ہے۔ رق کی عظمت رفتہ کی بحالی کی علامت جسٹس پارٹی نے بعناوت کے خاتے کے لیے جو حمایت حاصل کی وہ ضائع نہ ہو، ورنہ سیکولرازم کی علمبر دار جماعتیں اور ان کے بیثت بناہ موقع کی تلاش میں ہیں ،کہیں ایسانہ کہ طیب اردگان بھی ہر ''عروج وزوال'' کا مصداق بنیں اور عالم ہیہ وجائے ہے۔

خون اپنا چن کو میں نے دیا لے گیا آرزوئے بہار کوئی



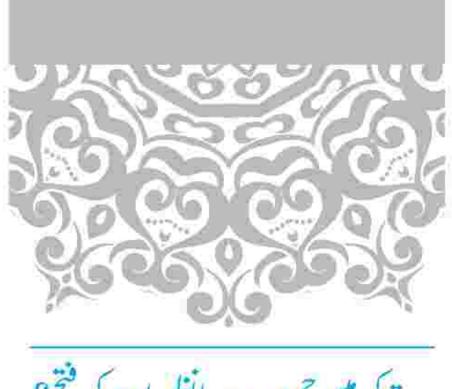

### تركى ميں جمہوريت يا نظريات كى فتح؟

اوريا مقبول جان



سرکس کے گرداروں میں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک ماہراورمشاق فنکار جورہ پر چاتا ہے، قلابازیاں لگا تا ہے، دونوں ہاتھوں ہے کس قدر مہارت سے گیندوں کوا چھالتا ہے، غرض طرح طرح کے ماہراند کرتب دکھا کردادوصول کرتا ہے اور تالیوں کی گوئے میں رخصت ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجیب وغریب لباس، پھندنے والی ٹو پی اور چہرے پر چونے ہے نقش ونگار بنائے ہوئے ایک مخر ہ داخل ہوتا ہے اور وہی سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رس کی پڑ کر چھولنے گئتا ہے تو دھڑام سے زمین پر گرجا تا ہے، گینداس کے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں اور قلابازیاں وہ اس مضحکہ خیز انداز میں لگا تا ہے کہ پورا پنڈال ہنمی سے لوٹ پوٹ ہور ہا ہوتا ہے۔ ایک اپنی مہارت کی دادوصول کرتا ہے تو دوسراا ہے مخراین کی۔دونوں کی اپنی اپنی د نیااور ہے۔ ایک اپنی مہارت کی دادوصول کرتا ہے تو دوسراا ہے مخراین کی۔دونوں کی اپنی اپنی د نیااور اپنی حیثیت ہے، لیکن سرکس کے مخرے کو بیا حیاس ہوتا ہے کہ وہ ہیر ونہیں بن سکتا۔اس میں اپنی اپنی حیثیت ہے، لیکن سرکس کے مخرے کو بیا حیاس ہوتا ہے کہ وہ ہیر ونہیں بن سکتا۔اس میں

### بالتفور كأكنارتك

وہ صلاحیتیں ہی موجو زنبیں۔اس لیے وہ ہیرو والی دا زنبیں جا ہتا، بلکہ سخرے والی داد پرخوش ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں جب ترکی میں طیب اردگان کی حکومت کے خلاف فوج کے ایک مختصر تو لے نے بغاوت کی کوشش کی تو ترکی کے اس مقبول صدر کی اپیل پر ترک عوام سر کوں پرنگل آئے ، ٹینکوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ایے میں پاکستان کے کچھ سیاست کے سامنے دیوار بن گئے۔ایے میں پاکستان کے کچھ سیاست دان اور عظیم دانشور بھی اپنے 'دعظیم الشان' تبھرے کرنے گئے کہ اب عوام جمہوریت کا خود دفاع کریں گے۔طابع آز ماقو توں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔

اب ڈکٹیٹرشپ کے زمانے گزر گئے۔ گزشتہ دو دنوں سے پاکستانی قوم ان کے مندسے میہ تبھرے نتی اور ویسے ہی مسکراتی رہی جیسے سخرے کے کرتبوں پرمسکراتی ہے، کیونکہ سرکس میں مسخرہ بھی اپنی نا کام پر فارمنس پر ہیرو کی طرح ہاتھ اٹھا کر داد کا طالب ہوتا ہے۔ کیا ان رہنماؤں نے مھنڈے ول کے ساتھ وامن میں جھا تکنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں اور طیب اردگان میں کیا فرق ہے۔اس کی بیرون ملک سے ایک ٹیلیفون پر دی گئی کال پرلوگ سٹرکوں پرنکل آتے ہیں اوران کے ہر دفعہ جانے کے بعد لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ دانشوروں کا تو کیا کہنا،ان کی خبروں،ٹویٹر کے ٹویٹ اورفیس بک کے تبصرول میں صبح تک بیہ خواہش الدالڈ کرسامنے آ رہی تھی کہ فوجی بغاوت کامیاب ہوجائے گی اور ترکی کا اسلامی چبرہ سکیولرازم اور لبرل ازم میں بدل جائے۔ بیددانشور، تجزیه نگاراور تبصره نگار پوری رات یا کستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے میڈیا پر چھائے رہے۔ یا کستان کے سیکولراورلبرل دانشورتوایے ان ہی آتاؤں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ اینے میڈیااور سوشل میڈیا کواستعال کرتے ہوئے میڈابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بس اب طیب اردگان کی اسلام پند حکومت کا سورج غروب ہوگیا۔ ذرامغرب کے میڈیا اوراس کے کرتا دهرتا افراد کی نا کام خواهشوں اور حسرتوں کا تماشا ملاحظه کریں۔ برطانیہ کامشہورا خبار ٹیلی





آراف خبراگا تا ہے۔" The Army Sees Itself as the Guardian of Turkey's Secular Consitution" (فوج اینے آپ کوٹر کی کے سکیولر آئین کی محافظ بچھتی ہے) یعنی یارلیمنٹ نہیں فوج آئین کی محافظ ہے۔ جب فوجی دیتے بغاوت کے لیے نکے تو نیویارک ٹائمنر نے تو فوج کی جانب عوام کی ہدردیاں موڑنے کے لیے پی خبر لگائی:"A Look at Erdogan, Controvesial Rule in Turky کے متناز عداقتدار پرایک نظر)۔اس دوران دنیا مجر کے اخبار اردگان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے رے۔ ڈیلی بیٹ نے ایک اپ ڈیٹ لگائی: Erdogan Reportedly نجنی)"Denied Assylum in Germany, Now Headed to London نے اردگان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ، اب وہ لندن جارہے ہیں ) Vox نیوز تو کھل کر بولنے rdogan Is Clearly a Threat to Turkish Democracy and": & Secularism "(اردگان واضح طور برتر کی کی جمہوریت اور سیکولرازم کے لیے ایک خطرہ ے)۔انتہائی معتبر جانا جانے والافو کس (FOX) نیوزا پنے تبصرہ نگاروں میں کرنل رالف پیٹرز (PetersRald) کولے کر آیا۔ بیو ہی شخص ہے جس نے 2005ء میں پیغا گان کے جنل میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پوری مسلم دنیا کا ایک نیا نقشہ پیش کیا تھا۔ اس کرنل صاحب نے اردگان کے خلاف ایک تفصیلی تبصرہ کیا اور کہا: If The Coup Succeeds, Islamists" "Loose and We Win! (اگر بغاوت كامياب بوجاتي عن اسلامت مارجائيس كاور ہم جیت جائیں گے)۔ بدویانتی کا''شانداز''مظاہرہ روس کے اخبار سپتک (Sputnik) نے کیا۔عوام کی تصویریں لگا کر کیپیشن لگایا: Images From The Ground in Turkey "Show People Celebrating Coup (بغاوت پر خوشی منانے والے عوام کی

# بالفور كالخارث

تصاوی پاکستان کے سیکولر میڈیا نے بھی اپنے مغربی آقاؤں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہش کو خبر بنایا۔ایک انگریزی معاصر نے آٹھ کالمی سرخی لگائی ERDO-GONE اس سرخی میں چھپی ان کی حسرت کتنی واضح نظر آرہی ہے۔سوشل میڈیا کے سیکولراورلبرل بلاگزرتو پوری رات تڑ ہے دہے کہ کسی طریقے سے طیب اردگان کے خلاف بغاوت کی خوش کن خبرسنیں ۔لیکن ناکا می کے بعد جمہوریت کی بقااور فتح کا نعرہ لگائے گئے۔

کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے یا طیب اردگان کے ان نظریات کی فتح ہے جو وہ اپنے ملک کو بتدريج اسلامي سانح مين وهالنے كى كوشش ميں لگارے بيں۔ايك ايما ملك جے جنگ عظيم اول اورخلافت کے خاتمے کے بعد کمال اتاترک نے سیکولرڈ ھانچے میں تبدیل کر دیا تھا۔ قدیم ترکی لباس صبط کر لیے گئے تھے اور بینٹ کوٹ اور سکرٹ اور بلاؤز کولباس بنا دیا گیا۔عربی رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط نافذ کیا گیا۔ یہاں تک کداذ ان بھی ترکی میں دی جانے لگی خلم اس قدر کہ پارلیمنٹ میں ارکان نے عربی میں اذان دینا شروع کی توانہیں گولیوں سے بھوننا شروع کیا گیااورسات ارکان نے جام شہادت نوش کر کے اذان مکمل کی ۔ان اقدامات کے خلاف جلال بابار اور عدنان مندرایس کی حکومت آئی تو فوج نے اقتدار پر قبضه کر کے وزیراعظم عدنان مندریس کو بھانسی دے دی اورصدرجلال بابار کوعمر قید۔ سوسالہ سیکولرازم اورامر کمی مدد پر چلنے والی سیکوار فوج کی موجود گی میں طیب اردگان لوگوں کے دلوں میں چھپی اسلام سے محبت کوسامنے لے آ یااوراب پورامغرباے ایک ڈراؤناخواب مجھتا ہے۔انہیں اندازہ ہے کداردگان کے بید چند اقدامات معاشرے کووہاں لے جا کیں گے جہاں شریعت معاشرے کا قانون بن جائے گی۔ وہ معاشرہ جہال مساجد ویران ہو چکی تھیں ،طیب اردگان نے نہصرف انہیں آباد کیا ، بلکہ صرف دو سالوں 2002ء اور 2003ء میں 17 ہزارنئ مساجد تغییر کروائیں۔ حجاب جس پر





یا بندی لگائی گئی تھی ، یہ یا بندی اٹھالی گئی اور نومبر 2015ء میں عالمی میڈیا میں پی خبر بن گئی کہ ایک جج نے جاب پہن کرکیس سنا۔ اتاترک نے تمام مداری فتح کردیے تصاوران کی جگہ ' امام ہاتپ'' اسكول قائم كيے گئے جہال اسلام كى منخ شدەتعلىم دى جاتى تقى \_اردگان نے پہلے ان كانصاب بدلا اوراب ان اسکولوں میں جہاں کوئی جانا پہندنہیں کرتا تھا، 10 لا کھ طالب علموں نے داخلہ لیا۔ جب وه برسرا قتد ارآیا توان اسکولوں میں صرف 65 ہزارطلبہ تھے۔تمام اسکولوں میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا اور قرآن پاک کی عربی میں تعلیم کا اجتمام کیا گیا۔ اتاترک کے زمانے سے ایک پابندی عائد تھی کہ ہارہ سال ہے پہلے آپ قر آن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ۔ اردگان نے بیہ یابندی اٹھالی۔سیکولرلوگوں کا مقصد بیتھا کہایک بیچے کو 12 سال تک سیکولر نظریات پر پخته کرلیاجائے اور پھر بے شک وہ قر آن پڑھے،اے تنقیدی نظرے ہی دیکھے گا۔ ا کیا مغرب میں رہے بسے معاشرے میں 2013ء میں اردگان نے اسکول اور مسجد کے سومیشر کے اروگر دشراب بیجنے اوراس کے اشتہاراگانے پر مابندی عائد کر دی۔'' زراعت اسلامی بینک'' کوسودی بینکوں پرتر جیح دی۔اگر چہ کہ ریتمام اقدامات بنیادی نوعیت کے ہیں اور معاشرے کو ممل طور پراسلامی اصولوں پرنہیں ڈھال یاتے الیکن اس کے باوجود بھی خوف کا بیعالم ہے کہ اردگان کے یہی اقدامات اگر جاری رہے تو ایک دن ترک معاشرے ہے ایسی لہرضرور اٹھ سکتی ہے جو شریعت کونا فذکر کے دکھا دے گی اور شریعت اور خلافت بید ولفظ تو مغرب اور سیکولر لبرل طبقات کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔لوگ جمہوریت کے لیے نہیں، بلکہ اردگان کے اسلامی اقدامات کے حق میں فکلے۔اس کے لیے کہ اس سے پہلے کئی بارفوج نے اقتدار پر قبضہ کیالوگ مزے سے سوتے رہے، بیاسلامی اقد ارجوان کی روح میں رچی لیی ہیں۔ دنیا بھر کے سیکورلبرل ساری رات بعناوت کی کامیا بی خواہش میں تڑیتے رہے۔





اگریدکامیاب ہوجاتی تو پھران کے تبھرے دیکھنے کے قابل ہوتے۔ کیسے فوجی بعناوت کی حمایت میں رطب اللمان ہوجاتے ۔اب ناکام ہوگئے ہیں تو جمہوریت اور سٹم کے بقاکے لیے عوام کی جدوجہد کا نعرہ لگا دیا اور پھر ان کی ہمنوائی میں پاکستان کی جمہوری سیاست کے بددیانت ،کرپٹ اور چورسیاستدان بھی میدان میں آگئے جنہوں نے عوام کی زندگی اجرن کردی اور اپنی جائیدادیں بنا نمیں۔ ترک عوام نے سرس کے جیرو کی طرح اپنی فنکاری دکھائی اور داد وصول کی ایکن کیا کیا جائے لوگ ان کی خواہشوں اور گفتگو پرویسے بی مسکراتے ہیں جادو وسول کی ہیں اور گا جی مسکراتے ہیں جو بی حرس کے جیرو کی حرکتوں پر مسکراتے ہیں۔ فرق بیہ اور گفتگو پرویسے بی مسکراتے ہیں جیسے سرس کے مخرسے کی حرکتوں پر مسکراتے ہیں۔ فرق بیہ کو کمتیں مخرسے کے مسلم ایکن بی چاہتے ہیں کہ حرکتیں مخرسے کو مسئر دادہ ہیں کہ حرکتیں مخرسے کا کہ کی بی کہ حرکتیں مخرسے دالی کریں اور دادہ ہیروکی وصول کریں۔





### طیب اردگان کی ملک وقوم کے لیے خدمات



مولا نا عبدالمنعم فائز



ترکی نے تاریخ کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا ہے۔ طیب اردگان نے ٹابت کردکھایا کہ جس حکمرال کی مجت عوام کے دلوں میں بہتی ہو، اے ٹینکوں اور تو پول ہے شکست نہیں دی جاستی ۔ اردگان نے ٹابت کردکھایا ہے کہ اسلام پہندوں کو نہ صرف حکومت کرنے کا حق ہے، بلکہ وہ اس قدر کا میاب حکمرال ہیں کہ عوام ان پراپی جان چھڑ کتے ہیں۔ ناکام بغاوت کے بعد پاکتان اور دیگر ممالک میں سیکولر ازم کے حامیوں نے ایک بار پھر پرانے الزامات کی جگالی شروع کردی ہے۔ گھے ہے سوالات اور بوگس اعتراضات کے ذریعے بین اعتراضات کے ذریعے بین اندازہ لگاتے ہیں کہ عوام کیوں طیب اردگان کے گرویدہ ہے ہیں؟ حقائق کی و نیا میں اندازہ لگاتے ہیں کہ عوام کیوں طیب اردگان کے گرویدہ ہے ہیں؟ اردگان پر گے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ اردگان کے گرویدہ ہے ہیں؟





#### اقتصادی اور معاشی اقد امات:

اردگان نے اپنے ملک کوا قضادی لحاظ ہے 111 نمبر پرموجود ملک کواٹھا کر16 ویں نمبر پر لے گیا۔ اس طرح ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ سے مضبوط 20 ممالک کے گروپ (G-G) میں شامل ہوگیا۔ 2013ء میں تز کی کی سالانہ قو می پیدا دار 1100 ارب ڈالر تک جانپنجی تھی۔ دس سال پہلے ایک عام ترکی کی سالانہ آمدن 3500 ڈالرتھی ،اب وہ آمدن بڑھ کر 11 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ آمدن فرانس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ترکی میں اقتصادی خوش حالی کے نتیجے میں اوگوں کی تنخوا ہوں میں 300 فیصدا ضافہ ہو گیا ہے۔ ملازم کی بنیادی تنخواہ جو کسی دور میں 340 لیرہ تھی،اب بڑھ کر 957 لیرہ تک پہنچ گئی ہے۔روز گار تلاش کرنے والے افراد کی تعداد جو کبھی 38 فیصد تھی اب گر کر 2 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کا بجٹ خسارہ جو بڑھ کر 47 ارب تک بھنچ گیا تھا۔اس کوختم کردیا۔ورلڈ بینک نے ترکی کوقرض دےرکھا تھا۔اردگان نے سارا قرض لوٹا دیا۔ آخری قبط 300 ملین ڈالر کی تھی۔اس کے برعکس ترکی نے ورلڈ بینک کو 5 ارب ڈالر قرضہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے خزانے میں 100 ارب رکھے ہیں۔ اس دوران بورپ کے متعددمما لک قرض کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں اور وہاں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ دس سال قبل ترکی کی برآ مدات 23ارب تھیں ،اب وہ بڑھ کر 153 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یہ برآ مدات دنیا کے 190 ملکوں میں پہنچ رہی ہیں۔ ترکی کی گاڑیاں پہلے نمبریر، دوسرے نمبر البکٹرانک سامان ہے۔ اس وقت بورپ میں فروخت ہونے والے الیکٹرانک سامان میں ہے ہرتیسرا سامان ترکی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔2023ءوہ سال ہےجس کے بارے میں طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی اس سال دنیا کی سب سے پہلی اقتصادی اور ساى قوت بن حائے گی۔





#### انفرااسٹر کیمراور دفاع ہے متعلق اقدامات:

اردگان نے ترکی کی تاریخ میں پہلی بارا پنائینگ بنایا، پہلا بحری فریکیٹ تیارکیا، پہلا ڈرون طیارہ اور فوجی سیملائیٹ بھی اسی دور میں بنایا گیا۔ استبول کا ہوائی اڈہ پورپ کے بڑے ہوائی اڈول میں شار ہوتا ہے۔ ایک دن میں اس ہوائی اڈے سے 1260 ہوائی جہاز اڑان مجرتے ہیں۔ اردگان نے 50 کے لگ بھگ ایئر پورٹ تغییر کیے ہیں۔ تیزرفنارس کی تیں تغیر کی ہیں۔ تقریبا 19 ہزار کلومیٹر طویل نئی سر کیس تغییر کی ہیں۔ جبکہ ملک میں ٹریفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم ہوگئی۔ گزشتہ تین سال ہے ترکی گئیں۔ جبکہ ملک میں ٹریفک حادثات کی تعداد 50 فیصد کم ہوگئی۔ گزشتہ تین سال ہے ترکی کے فضائی راستوں کو دنیا کے بہترین فضائی رستوں میں شار کیا جاتا ہے۔ دس سال کے دوران اردگان کی حکومت نے ملک بھر میں دوار ب77 کروڑ درخت ہوئی کی ہیں۔ ترک حکومت نے بچرے کوری سائنگل کر کے توانائی بنانے کے منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ اس منصوبے ہے ترکی کی ایک تہائی آبادی فائدہ اٹھارہی ہے۔ اس وقت ترکی کے 80 فیصد شہروں اورد یہاتوں میں بجلی ہے۔

### ہ تعلیم کے میدان میں:

دس سال میں اردگان نے 125 یو نیورسٹیاں بنائیں، 189 اسکول قائم کے اور 510 ہیںتال تعمیر کیے۔ سرکاری اسکولوں میں 169 ہزارتی کلاسز کا آغاز کیا اور شرط لگادی کہ کسی جھی کلاس میں 12 بچوں سے زیادہ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ یورپ میں آنے والے حالیہ اقتصادی بحران کے فوری بعد یورپ اور امریکا بحر میں یو نیورٹی اور اسکول فیسوں میں بے شخاشا اضافہ کردیا گیا۔ اس کے برعکس طیب اردگان نے سرکاری تھلم نامہ جاری کیا کہ یو نیورٹی اور اسکول کی تاری کیا کہ یو نیورٹی اور اسکول کی ترکی کا مدف ہے کہ اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ترکی کا مدف ہے کہ اسکول کی تعلیم مفت ہوگی اور تیار کے جا میں گے۔ تا کہ ملک میں نت نئی تحقیقات کا دروازہ کھل

### بالتفورك كناريك

سکے۔تزگی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ ہے بھی زیادہ کردیا گیا ہے۔ایک استاد کو ڈاکٹر کے مساوی تنخواہ دی جاتی ہے۔جدید ٹیکنالوجی پر تحقیق کے لیے 35 ہزار لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔

#### ا مياى كاميابيال:

دنیا کی تاریخ میں پہلی بار فوجی بعناوت کوعوام کی طاقت سے کچل کر دکھایا۔ سیاسی طور پر
اردگان کا بڑا کارنامہ قبرص کے دونوں حصول کے درمیان امن قائم کرنا اور تشدو پر آمادہ کر دول کو
پرسکون کرنا بھی ہے۔ بیرمسائل گزشتہ برسہابرس سے ترکی کا سر در د ہنے ہوئے تتے۔اردگان نے
ایک ٹی وی پر وگرام میں بارہ سالہ نجی کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اس مکا لمے کا موضوع ترکی کا مستقبل
تھا۔ اردگان نے اس نجی کی ذہانت کی تعریف کی اور ترک بچوں کو بیتر بیت دی کہ اپنے مستقبل
کے بارے میں اس طرح سے سوچیں۔ اردگان نے اسرائیل جیسی قوت کو معذرت کرنے پر مجبور
کردیا اور معذرت قبول کرنے کی شرط بیر کھی کھڑ ہی کا حاصرہ ختم کردی۔ شمعون ہیر برنے کساتھ
مالمی اقتصادی کا نفرنس میں شریک اردگان نے کا نفرنس سے صرف اس لیے واک آؤٹ کیا کہ
اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ اردگان وہ واحد سر براہ حکومت ہیں
اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ اردگان وہ واحد سر براہ حکومت ہیں

اردگان نے تقریبانو سے سالہ فوجی حکومت کے بعد سرکاری اسکولوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کی اجازت دی۔ وین اقد امات: اردگان نے اس ترکی کو بدل کر دکھایا جہاں نو سے سال تک اتا ترک کی دین وشمن پالیسیال غالب رہیں۔ دین کا نام لینے کی پاداش میں منتخب وزیراعظم عدنان میں ندرس کو بھانی ہوچکی ہے۔ اس کے بعد منتخب وزیراعظم مجم الدین اربکان کو بھی معزولی اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اردگان نے مطبع الرحمٰن نظامی کو بھانی دینے پر بنگلہ دیش سے اپناسفیر





واپس بلالیا۔ اردگان نے حکومتی یو نیورسٹیوں میں اسکارف پہننے کی اجازت دی۔ جس وقت ایک عرب ملک میں دنیا کی سب سے بڑی کرسمس ٹری بنایا گیا، جس کی مالیت 4لا کھ ڈالرحتی، اس وقت اردگان نے دنیا کی سب سے بڑی لائٹنگ کے ذریعے 'بہم اللہ الرحمٰ الرحیم' کالفظ روشن کیا۔ اردگان نے منات سال عمر کو پہنچنے والے تقریبا 10 ہزار بچوں پر مشتمل استنول کی سڑکوں پر رئیلی نکالی۔ اس رئیلی میں بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب سات سال کے ہوگئے ہیں، اب ہم فراز بڑھ سکیل گیا۔ اس رئیلی میں بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب سات سال کے ہوگئے ہیں، اب ہم فراز بڑھ سکیل گے۔



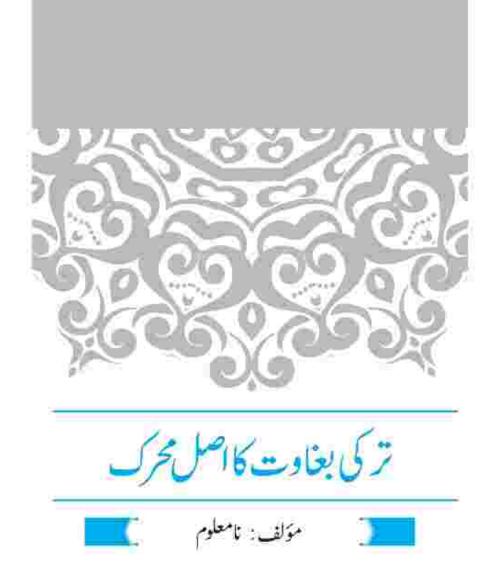

ترکی کی حالیہ ناکام بغاوت چند دنوں ، چند مبینوں اور چندا فراد کی محنت کا بتیجہ نہیں تھی ، بلکہ اس کے پیچھے ایک شخص کی پوری زندگی کی جدوجہداور اس کے تیار کردہ لاکھوں لوگوں جوترکی کے ہرمحکہ میں اعلی پوسٹوں پہموجود ہیں ، کی مسلسل محنت کا بتیجہ تھا۔ اور اس کی پیشت بناہی عالمی سامراج بڑی ڈھٹائی ہے کرر ہاتھا، جن لوگوں نے پہلے دو تین گھنٹے عالمی میڈیا پہنظر رکھی ، وہ اس بامراج بڑی ڈھٹائی ہے کرر ہاتھا، جن لوگوں نے پہلے دو تین گھنٹے عالمی میڈیا پہنظر رکھی ، وہ اس بامراج بڑی آگاہ ہیں۔

اس ناکام بغاوت کا بنیادی گردار فتح الله گولن نام کا ایک شخص ہے، جواس وقت امریکی ریاست پنسلوانیا کے ایک شہر سالس برگ میں امریکی چھتر چھایا تلے 1400 یکڑ بیعن 3200 کنال کے گھر میں عیش وعشرت کی زندگی گذارر ہاہے ، اس شخص کی سالانہ آمدن 31 بلین ڈالر سے ذائد ہے۔





فتح الله گولن ترکی کا متناز عدترین کردار ہے، جو چندلا کھلوگول کی نظر میں تو ہیرو ہے، کین ترکی کے کروڑول عوام اسے ملک وملت کا باغی اورغدار سجھے ہیں، ترکی میں اس شخص کی جڑیں اتن گہری ہیں، کداب تک اس کے پیروکار ہزارول کی تعداد میں ہرمحکمہ ہے گرفتار کئے جاچکے ہیں، جن میں ہے صرف عدلیہ میں ہے 2500 ہے زائد جڑر اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ فتح الله گولن صرف ایک شخص نہیں، ایک تحرف کے دائد روان خاندان کا نام جے سے اللہ وی اور "جسود ایک شخص نہیں، ایک تحرف کے بات ہے مما لک خصوصا ایک شخص نہیں، ایک تحرف کے بات ہے مما لک خصوصا پاکستان اور بنگلہ دلیش میں بھی سینکڑول کی تعداد میں موجود ہیں اور فتح اللہ گولن کو پیغیریا امام تو نہیں ، لیکن اس کے قریب ورجہ ومقام دیتے ہیں۔

فتح اللہ گون 65 کتب کا مصنف ہے، جن کا دنیا کی 35 زبانوں میں ترجمہ ہو چکاہے، اس کی 13 کتب کا اردوزبان میں بھی ترجمہ ہو چکاہے، آڈیووویڈیوکیسیٹس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ترکی میں فتح اللہ گولن کے اگر ورسوخ کا انداز ہاس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے، کہ اس کے معتقداعلی حکومتی شخصیات کے ٹیلی فون تک ٹیپ کرتے بکڑے گئے ہیں۔ آیئے ویکھتے ہیں افتح اللہ گولن کون ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اوراس کامشن کیا ہے؟

فتح الله گون کی جائے پیدائش ایک چھوٹی سی ہے، جس میں سال کے نوماہ موسم سرما رہتا ہے۔ اس بستی کا نام کورو جک (Korucuk) ہے، جوصوبہ ارض روم (Erzurum) کے شہر '' حسن قلعہ'' کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ اس بستی کی آبادی ساٹھ ستر گھرانوں سے زائد نہیں۔ گون کے آبا واجداد'' اخلاط'' نامی تاریخی گاؤں ہے ججرت کرکے یہاں آئے تھے۔'' اخلاط'' مصوبہ تعلیس میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ رسول الله (صلی الله علیه و سلم) کے صحابہ کرام کی اولا دمین سے بعض حضرات وادی بتلیس کے علاقے کی طرف آئے

# باليفور ل كناريك

اوراس علاقے کے لوگوں کے روحانی پیشوابن گئے ،جس کے نتیج میں اس علاقے کے ترک قبائل کے دلوں میں اسلامی روح جاگزیں ہوگئی۔

اس کورو جک نامی گاؤں کے امام مجدرا مزآ فندی کے گھر27/04/1941 کو پیدا ہونے والے بیچے کا نام محمد فتح اللہ گولن رکھا گیا۔ بیگھراندا تنا ندہبی تھا کہ مصطفیٰ کمال یا شاکی طرف سے مذہبی تعلیم پیہنخت یا بندی کے باوجوداس کی والدہ اپنے گاؤں میںعورتوں اور بچیوں کو مذہبی تعلیم دیتی رہی اور کس بابندی کی برواہ نہ کی۔ فتح اللہ گون کی ذاتی ویب سائٹ کے مندر جات جس کی آ زاد ذرائع ہے تقید بین بیس ہوسکی ، کے مطابق جارسال ہے بھی کم عمر میں اپنی والدہ ہے قرآ ن مجید پڑھنا شروع کیااورصرفایک ماہ میں مکمل ناظرہ قرآن مجیدختم کرلیا ( <mark>میں اس کاا نکاراس</mark> لیے نہیں کرسکتا کہ ماضی قریب کے پچھا یسے لوگوں کومیں ذاتی طوریہ جانتا ہوں ،جنہوں نے مکمل حفظ قرآن صرف ایک ماہ میں کرلیا اور بہاں تو ناظرہ قرآن مجید کی بات ہے) گون نے ابتدائی پرائمری تعلیم اینے گاؤں کے اسکول ہی میں حاصل کرنا شروع کی ،اورعر بی و فاری زبانوں کی تعلیم وابتدائی دینی تعلیم اینے والدرامز آفندی ہے حاصل کی ، کچھ عرصہ بعد آپ کے والدین ا ہے بعض دوستوں کے ظلم وستم و بیوفائی کا نشانہ ہے ،اوراس علاقہ کوچھوڑنے یہ مجبور ہو گئے۔ دوسرے علاقہ میں چلے جانے کی وجہ ہے ارض روم کے مختلف مدارس میں حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔

رامزآ فندی کاتعلق علاء وصوفیاء ہے بہت گہراتھا،اوران کا دسترخوان وسیع ہونے کی بناء پہ جیدترین علاء وصوفیاء کاان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔علماء وصلحاء کی گفتگواس کے کانوں میں بڑتی رہتی تھی ،اوران سے ایک قلبی تعلق بننا شروع ہوگیا۔اپنے بچپن کے دور میں جس شخصیت کے





افکار وخیالات سے گولن بہت زیادہ متاثر ہوا ،ان کا نام شخ محمد طفی الوار لی تھا۔ بون صدی کے قریب وفت گذرجانے کے باوجود گولن آج بھی ان کا نام انتہائی احتر ام اور محبت سے لیتا ہے اور اس بات کا برطلااعتر اف کرتا ہے کہ میں اپنے جذبات ،احساسات ،اور بصیرت میں بڑی حد تک ان سے نی ہوئی باتوں کا احسان مند ہوں۔ایک وفت تھا ، میں ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کوکسی دوسرے جہاں سے وار دہونے والے الھا مات مجھتا تھا۔

اواکل عمری میں جس دوسری شخصیت کا فتح اللہ گولن کی فکری وعلمی نشونما پہ گہرااثر رہا، وہ اس زمانہ کے بہت بڑے عالم اور چوٹی کے فقہاء میں سے ایک نام ''مغتان بکتاش'' کی شخصیت ہے۔

زمانہ طالب علمی میں ''رسالہ 'نور''، اور'' طلب نور'' کی تحریک سے گولن کی شناسائی ہوئی۔ یہ ایک ہمہ گیراحیائی اور تجدید کی تحقی ہے بانی خلافت عثانیہ دور کے متازعالم دین و مجاہد بدلیج الزمان سعیدالنوری رحمہ اللہ شخص (جنہیں مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں زندگی کا زیادہ حصہ بدلیج الزمان سعیدالنوری رحمہ اللہ شخص (جنہیں مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں زندگی کا زیادہ حصہ جیلوں میں گذار نا پڑا، اور ان کے ہزاروں معتقدین کو چھانسیاں دی گئیں ) آخری بارجب ان کو جیل سے رہا کیا گیا ، آورستا کیس رمضان کو وہ اللہ کو پیارے ہوگئ ، جیل سے رہا کیا گیا ، آو چھییں رمضان کو رہا گیا ، اورستا کیس رمضان کو وہ اللہ کو پیارے ہوگئ ، حمد اللہ رحمۃ واسعہ ۔ گولن اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان سے بھی بہت متاثر رہا اور ان کا معتقد مقا۔ (افسوس بعد میں وہ ان سب بزرگوں کی تعلیمات بھلا ہیں)

صرف چودہ سال کی عمر میں فتح اللہ گون نے اپنے والد کی مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، جے علاقہ کے لوگوں نے بہت سراہا۔ گون نے سعید نوری کے آئیڈیاز اوران کی تحریک کولوگوں تک پہنچانا شروع کیا، انیس سال کی عمر میں گون ارض روم کوچھوڑ کے مغربی ترکی کے شھر اور نہ کا رخ کیا، جسے ترکی کا مغربی دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اے اس شہر کی جامع مسجد " آج شرفی" کا امام وخطیب مقرر کیا گیا۔ اڑھائی سال کے بعد یہاں ہے جہ کرکلارالی "نامی شھر میں امام مقرر ہوا۔ یہاں

# باليفور ك كناريك

ے 1966 میں از میر میں تبادلہ ہوا۔ پچیس سال کی عمر میں جب از میر شھر کی ایک مجد میں گولن امام وخطیب تفاقواس نے چھوٹے برنس مینوں اور بیور وکر لیمی کے افراد کونوری تحریک کے روش اصول وضوابط کے ذریعہ اپنے صلفہ انز میں لا ناشروع کیا۔ از میر کی جامع محبر ''کستانہ بازاری'' کے ملحق '' مدرسہ تحفیظ القرآن '' کو اپنا مرکز مقرد کر کے اپنے کام کا آغاز کیا ، قصبوں و بیہا توں جھوٹے اور بڑے شہروں میں وعظ کرنے شروع کئے ، اور اتنا مقبول ہوگیا ، کہ پورے صوبہ ارض روم اور دیگر صوبوں میں شخ فتح اللہ کے نام سے مقبول ہوگیا۔

1970 کے آغاز میں تر بیتی کیمپ لگانے شروع کے اور اپناصلقہ اثر وسیع کرنا شروع کردیا۔
مارچ 1971 میں اس وقت کی حکومت پوفوجی دباؤ کے نتیجہ میں گون کواس الزام میں گرفتار کرلیا گیا
کہ گولن ملکی نظام کی اقتصادی ،سیاسی اور معاشرتی بنیادوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چھ
ماہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں گولن کو بھی رہا کر دیا گیا۔ یہی وقت تھا کہ
گولن کی سوچ وقکر میں بہتبدیلی آئی کہ جب تک فوج اور بیوروکر کی میں وسیع بیانے پہاہے ہم
خیال لوگ نہیں ہوجاتے ،کا میابی ناممکن ہے۔

ارباب اختیار نے گلن کو پہلے ادرمیت پھر مانیسا ، اوراس کے بعد ازمیر کے ایک علاقہ بورنوا کی طرف منتقل کیا۔10 سال کاعرصہ گلن کوفٹ بال کی طرح مختلف علاقوں میں کڑھ کاتے رہے ، لیکن گلن جس علاقہ میں بھی گیا، اپنی تقاریراور شعلہ بیانی ہے لوگوں کومتاثر اورا پے قریب کرتارہا۔

گولن بنیادی طور پہ توم پرست ہے، اور اس کی سوچ وفکر کا بنیادی زاویہ ترکی میں قوت و طاقت کا حصول وذاتی معاشی استحکام تھا۔ گولن وجودی فلاسفہ مارکوس، البرٹ کا مواور سارتر ہے بہت زیادہ متاثر ہے۔

1980 کے بعد کمالسٹ فوج اور بیوروکر لیمی کی مدد ہے گون نے "خدمت" ( تزکی نام:





میزمت) تحریک کا ابتدا کی شام کے ایک ممتاز عالم اشیخ محد واکل الحسنبلی جن کی خدمت تحریک کے سرکردہ افراد سے تقریبا دس سال قبل شام اور کویت میں ملاقا تیں ہوتی رہی ہیں ، کے بقول خدمت تحریک کے سرکردہ افراد جب شام اور کویت میں تبلیغ کے بہانہ سے آتے تھے تو ان کا اصل مطمح نظر بڑے بڑے برنس مینوں سے اور سرکردہ افراد سے ملاقات اور ان کو اپنے صلفہ اثر میں لا نا اور ان سے چندہ بٹورنا ہوتا تھا۔ تصوف سے وابستہ لوگوں کے سامنے بیرفتح اللہ گولن کو بہت بڑا صوفی بنا کے بیش کرتے ۔ سائنٹ ٹوں کے سامنے بہت بڑا سائنٹ مان کا مار سے خدم اور سیاست دانوں کے سامنے بہت بڑا سیاست دان بنا کے پیش کرتے وغیرہ و

خدمت تحریک نے اپنے کام کا آغاز ترکی میں اسکولوں ، اکیڈمیوں اور تربیتی مراکز کے قیام

ے کیا ، جن میں پہلے درجہ ہے ہی انگاش تعلیم لازی تھی۔ مردوخوا تین اسا تذہ کے درمیان ناجائز تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ، نیز بارہ چودہ سال کے بچے اور بچیاں جونو جوانی کی دھلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے تھے کو بھی آئیں میں تعلقات بنانے کی طرف راغب کیا جاتا۔ اس مسلم آف اسکول میں پڑھنے والے بچول کے لیے حاصل میں رھنا لازی ہے ، نیز سرکاری اسکولوں کے گریڈ آٹھ تھ کی کے دہ نیز سرکاری اسکولوں کے گریڈ آٹھ تھ کی کے دہ بچے جولائق ہوتے تھے ، ان کے والدین سے ملاقاتیں کرکے ان کو یہ لا پلے دیا جاتا کہ اگر آپ کے بچے جولائق ہوتے تھے ، ان کے والدین سے ملاقاتیں کرکے ان کو یہ لا پلے دیا جاتا کہ اگر آپ کے بچے ہمارے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے ، تو فوج ، پولیس ، عدلیہ و بیوروگر ایس کے دیگر تھک موں میں ان کی ملاز متیں ہماری ذمہ داری ہے۔

یچھ عرصہ بعدد گراسلامی ومغربی مما لک میں بھی مہنگے مخلوط اسکول بنانے شروع کئے۔ 1998 میں بوپ جان پال دوئم کی دعوت پہاس سے اور کچھ ہی عرصہ بعد صیہونیوں سے ملاقا توں کے بعد فتح اللہ گولن نے فتوی جاری کیا کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے،

### بالفورك كنارئ



اور قرآن مجیدیااحادیث میں جنت کا جو وعدہ صرف مسلمانوں کے لیے مسلم اسکالرپیش کرتے ہیں، پیوب کے جامل بدؤوں کی طرف ہے قرآن میں کی گئی تحریف ہے۔ (نعوذ باللہ) اس فتوی کے بعد صیہونی سرمایہ کاروں کی طرف ہے گولن کواس کی تنظیم خدمت کے لیے لا کھوں ڈالر کے عطیات دیے گئے ، جن ہے اس نے ترکی اور دیگر ممالک میں اپنے اسکولز کی تعداد تین ہزار تک بڑھالی ، اور پھران اسکولوں کی آمدن سے پہلے جرائد ورسائل ، پھرریڈیو الشيشنز ، پھرٹی وی و دیگرشعبوں بنگنگ ،اسٹاک ایسچینج وغیرہ میں سرمایہ کاری کی گئی۔ترکی میں اس وفت آٹھوٹی وی اسٹیشن فنخ اللہ گولن کی ملکیت ہیں۔ ترکی کے جن ڈراموں کو یا کستان میں بڑی محبت اور عقیدت ہے دیکھا جاتا ہے ، وہ ڈرامے گون ٹی وی نیٹ ورک ہی کے تیار کردہ ہوتے ہیں،ان تمام کاروبارز سے 2013 تک گو*ن تحر* یک **(خدمت)** کی آمدن 30 بلین ڈالر سالانہ ہے زائد تھی۔ امریکا میں موجود صیبونی لانی کے تعاون ہے گون نے امریکا میں 129 اسکول قائم کئے ، جن کی سالا نہ آ مدن 400 ملین ڈالر ہے۔ پاکستان ، بنگلہ دیش ، ودیگر اسلامی مما لک میں خدمت نے صیہونی فنڈنگ ہے سینکڑوں اسکول قائم کئے ہیں جن کا بظاہر دعوی سے ہے کہ ہم ٹرکش کلچراورٹرکش زبان کے فروغ کے لیے کام کررہے ہیں۔ان اسکولوں کے قیام کے لیےٹرکش نیشنلٹ برنس مینوں ہے بھی کروڑوں ڈالرعطیات لیے گئے ہیں ، نیز امریکا میں موجود صیہونی لابی ہے بھی کروڑوں ڈالر کے عطیات لیے گئے ہیں جو تجربہ وہ کامیابی ہے ترکی میں کر چکے ہیں ، وہی تجربہ یا کتان ، بنگلہ دلیش ودیگر کئی عرب ومسلم مما لک میں کرنا جا ہتے ہیں کہ فوج اور سول بیور وکر لیمی میں ہمارے لوگ موجو د ہوں۔

ترکی میں اس وقت کوئی محکمہ ایسانہیں ،جس میں گولن کی تنظیم خدمت کے افراد کلیدی عہدوں یہ موجود نہ ہوں۔

گولن نے1980 کے جنزل کنعان ایورن کے مارشل لاء کی ظاہری بھی اورا ندرون خانہ





بھی بہت زیادہ تمایت کی تھی۔انعام کے طور پہنو بی حکومت نے گولن کو مالی انعامات سے نوازا۔
''زمان' اخبار جواس سے قبل ایک چھوٹا ساعلا قائی اخبار تھا دفعتا پورے ملک کا دوسر نے نہبر کا بڑا اخبار بن گیا، گولن 2013ء تک صدر رجب طیب اردگان کا بظاہر بہت بڑا جمایتی تھا، لیکن اندرون خانہ گورنمنٹ میں مختلف خفیہ اقد امات خصوصا اعلی اضران کی فون ریکارڈ نگ، اوراس کے نتیجہ میں ان کو بلیک میل کرنا ، جعلی آڈیوٹیس بنانا ، اور اردگان کی پارٹی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے اردگان نے 2013ء میں اتحادثم کرلیا، اور ترکی میں اس کے اٹا تول کی چھان بین شروع کردی۔
کوشش کرنے کی وجہ سے اردگان نے 2013ء میں اتحادثم کرلیا، اور ترکی میں اس کے اٹا تول کی چھان بین شروع کردی۔

بنگلہ دلیش میں جماعت اسلامی کے لیڈرول کو جب سزائے موت سنائی گئی تو طیب اردگان نے ان کی سخت ترین مخالفت کی ، جب کہ گولن نے بنگلہ دیشی حکومت کی حمایت کی ۔

غزه میں معصوم فلسطینی بچوں اورعورتوں پہاسرائیلی فوجیوں کے ظالمانہ و بہیمانہ اقد امات کے خلافہ انہ و بہیمانہ اقد امات کے خلاف سب سے مضبوط آواز عالم اسلام سے طیب اردگان کی تھی ، جب کہ گولن اسرائیلی اقد امات کی حمایت اوران کواس کا اندرونی معاملہ قرار دیتار ہا۔

غزہ کے مظلومین کے لیے 2013ء میں غذائی اجناس پیمشتل ایک فلوٹ بھیجا گیا، جے اسرائیلی فوجوں نے بچ سمندر کے روک لیا۔ پوری ونیا ہے گون کی واحد آ واز اسرائیل کے حق میں اٹھی گدانہیں امداد بیجانے ہے قبل اسرائیل ہے اجازت لینی جا ہے تھی۔

رجب طیب اردگان کےخلاف 2013ء میں گیزی پارک میں ہونے والےمظاہرے کی کرتا دھرتا گونن کی خدمت تحریک ہی تھی اور نوے فیصد سے زائد مظاہرین کا تعلق گون تحریک ہی سے تھا۔

اسرائیل اورصیہونیوں ہے قریبی اورمضبوط تعلقات اوران ندکورہ بالا وجوہات کی بناپر







طیب اردگان نے فیصلہ کیا کہ ہرسطے پہ گون تحریک ہے وابستہ افراد کے ملکی واسلامی مفاد کے خلاف اقد امات کوسبوتا ژکیا جائے گا، پیچھلے تین سالوں میں اس سلسلہ میں کافی مؤثر اقد امات کے گئے، اور ہزاروں گولنی افراد کومختلف محکموں ہے کان پکڑ کے باہر نکال دیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں طیب اردگان کی حکومت کوفوج میں موجود اپنے حامیوں کے ذریعہ ختم کرنے اور ملک میں مارشل لاء لگانے کی کوشش کی گئی ، اس بار تو اردگان اللہ کی رحمت اور عوام کی مدد سے نئے گئے ہیں ، لیکن امر کی ، ایرانی اور صیبہونی آلہ کارستعقبل میں بھی طیب اردگان کوچین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اگر ان کا مکمل قلع قبی نہیں کیا جا تا۔

رجب طیب اردگان گواب پہلے ہے بھی بہت زیادہ اپنے عوام کے قریب ہونا پڑے گا اور ملکی وعوامی فلاح و بہبود کے لیے اپناتن من دھن نچھا ور کرنا پڑے گا۔ اللّٰہ کریم تزکی کے غیور و بہادرمسلمانوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اندرونی و بیرونی وشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔



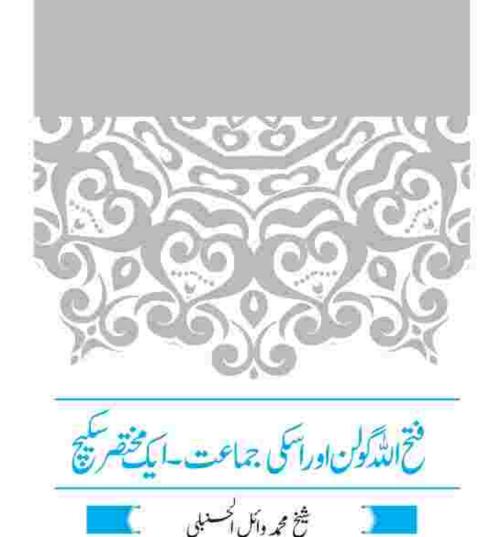

شام کے ایک عالم، سوشل میڈیا کی ایک معروف شخصیت محمد وائل الحسنبلی کی عربی تحریر، جس کوار دومیں ڈ صالا گیا ہے:

یہ میرے وہ ٹویٹ ہیں جومیں نے گون کی جماعت سے متعلق اپنا ذاتی علم شیئر کرنے کے لیے کیے تھے:

فتح اللّٰد گولن کی جماعت ہے متعلق میراذاتی علم دس سال پیچھے جاتا ہے۔ بیلوگ ومثق میں تعلیم کے لیے آئے تھے،اوروں کی طرح ان کا بھی ہم پر تپاک استقبال کرتے۔
گولن کے لوگ دمثق میں اپنی ہی ایک مخصوص دنیا بنا کرر کھتے۔ باقیوں کے ساتھ ویسار ہن سہن ندر کھتے۔ ایک عجیب بات دیکھنے میں بیآئی کہ شام میں بیہ بڑے بڑے تا جروں کے متلاثی رہتے ،اوراثر ورسوخ رکھنے والے طبقوں کے یہاں قربت کی جبچو کرتے۔



ان کامعاملہ یوں دیکھنے میں آیا کہ یہ کسی تاجر کے پاس بیٹھنے تو پچھالیا تاثر دیتے کہ دین سب کاسب تجارت ہے متعلق ہے۔ سیاستدان کے پاس بیٹھنے تو گویا دین سب کا سب سیاست سے متعلق ہے۔ وقس علی ذکک۔

یہ لوگ احادیث و آثار کے ساتھ شغف رکھنے والی کسی علمی شخصیت سے ملتے تو کہتے: ہمارے شیخ فتح اللّٰد گولن کے ہال روزانہ کتب ستہ اوران کی شروح پر درس ہوتا ہے۔

تربیت کے موضوع سے شغف رکھنے والی کئی ملمی شخصیت سے ملتے تو گہتے: ہمارے شخ فتح
اللہ گولن ہرروزابن عربی کی ' فتو صات مکیہ'' کا درس ارشا وفر ماتے ہیں ۔غرض اس طرح کے حرب ۔
معلوم رہے، یہ بیس ان کے عام طلبہ کی بات نہیں کررہا۔ بلکہ بیان لوگوں کی بات ہے جوان
کی جماعت میں بڑے ذمہ داروں کی حیثیت رکھتے اور اپنے طلبہ کو وہاں با قاعدہ رہنمائی دینے
کے لیے آئے ہوئے تھے۔

تقریباً سات سال پرانی بات ہے، کویت میں علم حدیث کی ایک مجلس میں گون کے سکول چین کا ایک ذمہ دار بھی مدعوتھا مجلس میں میں نے اسے اپنا تعارف کروایا تو اس نے مجھے پہچان الیا اور خوب اپنائیت کا اظہار کیا۔ کہا اس نے ترکی ٹی وی میں میراایک انٹرویود کیےرکھا ہے۔ اس کے بعد مجلس حدیث میں اس کو گفتگو کے لیے کہا گیا۔ وہاں فتح اللہ گون کے اس شاگر دنے اپنے شنخ کو پھوٹس حدیث میں اس کو گفتگو کے لیے کہا گیا۔ وہاں فتح اللہ گون کے اس شاگر دنے اپنے شنخ کو پھوٹس طرح پیش کیا گویا وہ وقت کے پچھٹیم حفاظ حدیث میں آتے ہوں اور گویا علوم سنت کے علاوہ شنخ کا کوئی شغف ہی نہیں ہے۔ جبکہ حال بیہ ہے کہ جس نے بھی گون صاحب کے دروس سن رکھے یا ان کی کتابوں کا پچر بھی مطالعہ کررکھا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ موضوع اور جھوٹی احاد بیث کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ اس پراس کی فکر کی پوری عمارت کھڑی ہے اور ای کووہ خاتی خدا کو احاد بیٹ کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ اس پراس کی فکر کی پوری عمارت کھڑی ہے اور ای کووہ خاتی خدا کو گراہ کرنے کے کام لاتا ہے۔ میں بیقصہ یوں بی بیان نہیں کر رہا۔ مقصد یہ کہ ہمارے عرب





لوگ ان حضرات ہے کن کن حربوں کے نتیج میں دھو کہ کھاتے ہیں۔ تا کہ بیلوگ ان کی بابت ہوشیار ہوجا کمیں۔البتدان کی بابت خوفناک ترین بات میں ابشیئر کرنے نگا ہوں: پندرہ سال ہے مجھے ترکی میں علمی مخطوطات اوروٹائق کود کیھنے کا موقع ملتا آر ہاہے۔

فتح اللہ گولن کی جماعت میں اعلی ڈگریوں کی حامل شخصیات کو قریب ہے جانے ہوئے مجھے معلوم ہوا، بیدلوگ استبول میں صلیبیوں کے حقوق اور اوقاف سے متعلق تحقیقات اور ان موضوعات پرنشر و کلام ہے ایک تعلق رکھتے ہیں اور بیٹا بت کرنے کے لیے زورلگاتے ہیں کہ صلیبیوں کا گوئی بہت بڑا حق ترکی کے اندر خصب ہوا ہے ۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ بی مختلف شہروں کی بلد بیس بی بلکہ بی ختلف شہروں کی بلد بیس بی کی بلد بیس بی کی بلد بیس بی کی بلد بیس مقوق کا احیاء کریں، میں اس طرز کی جس طرح اسلامی اوقاف کا احیاء کریں، میں اسلامی اوقاف کا احیاء کیا گیا ہے۔

اس پرمستزاد بیاوگ ہرطرح کے خبط مارنے کے لیے کوشال رہتے ہیں۔ کبھی بیا پی نسبت سلف ہے کرتے ہیں تا کہ 'منظی' پراتھارٹی بنیں۔اور کبھی صوفی بنتے ہیں تا کہ بعض جماعتوں کو اپنے قریب کریں۔ کسی وقت مغرب کے لیے رطب اللسان ہوتے ہیں کہ اصل ترقی ، تہذیب اور آزادی تو وہاں آئی ہے۔ کسی وقت ان کا اینٹی عرب چیرہ ہوتا ہے گویا پسماندگی کا منبع یہی آزادی تو وہاں آئی ہے۔ کسی وقت ان کا اینٹی عرب چیرہ ہوتا ہے گویا پسماندگی کا منبع یہی (عرب) ہیں ،اور بیاکہ عثمانیوں گوگرانے والے بھی اصل میں عرب ہیں۔

یہ بہ با تیں موقع اور مخاطب کا اندازہ کر کے مجھے بیدد کیھ کرافسوں ہوتا کہ س طرح بیا بعض عرب مخیر شخصیات کوشیشے میں اتارتے اور ان سے بڑی بڑی امدادیں نکلواتے ہیں۔ بیان کوقائل کرتے ہیں کداسلام تزکی کے اندرا گربچارہ گیا ہے تو وہ ان کے شخ گون کے دم سے اور بس اس کی جماعت کی کوششوں سے! حالا نکہ (تزکی میں) وہ کسی جمی دوسری جماعت کی طرح کی ایک جماعت ہیں۔





پھرائی ہے بھی گھناؤنی صورت ان کی یوں سامنے آئی کہ پچھلے سات سال ہے بیحالیہ ترک کا گھرائی ہے بھی اس کے ہر (برے ہے برے) مخالف کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ نیشنلٹ ہوں یا کمیونٹ ہی ہی ہے بچھے سرف ان کا کینڈاور بغض ہے۔ یا پھرائی کے پیچھے بچھ الیہ قوتوں کا ایماء ہے جنہیں ترکی کے اندر ہونے والی حالید دینی ومعاشی و منعتی ترتی تکلیف دین ہے اور جو کہ ترکی کے اندر پوری دنیا کونظر آتی ہے سوائے ایک فتح اللہ گولن کی جماعت کے۔ رہ گیاان کا عالمی سطح پر خدا کے بچھے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے تمام تر میڈیا اور اپنے غیر معمولی تا ثیر کے حامل مجلّات و جرائداور الیکٹر و نک چینلز اور و یب سائٹس کے ساتھ ہے۔۔۔ تو بیا ظہر من الشمس ہے۔ کسی بھی تحقیق کار کے لیے اس حقیقت کا پنہ لگانا چندال مشکل نہیں۔

جو پچھ کہا جا سکتا ہے اس کی جانب میں یہاں ایک اچٹتا اشارہ ہی کر پایا ہوں۔اصل جھگڑ ہے تو خدا کے ہاں جا کرنمٹیں گے۔کل ترکی میں جو واقعہ پیش آیا،میرے نز دیک بیضدا کی طرف سے ان کوگویا بے نقاب کرنے کا ایک واقعہ ہے۔

آخر میں، میرامشورہ عالم اسلام کے اہل علم اور مخیر حضرات کے لیے: ہاہر سے آنے والوں کی چکنی چپڑی ہاتوں میں مت آئے، جب تک آپ اپنے یہاں کے ان لوگوں سے ان کے متعلق تحقیق نہ کرلیں جن کی معلومات (ان کے متعلق) پوری طرح قابل بھروسہ ہوں۔





### فنتح الله كولن كون مين؟

حامد كمال الدين



زیر نظر تحریر کوئی ریسرچ پیپرنہیں ہے،جس میں ایک شخص کے افکار و آراء کے تن یا مخالفت میں جانے والے دلائل کا سیر حاصل تقابل کیا گیا ہو۔ نیز اس کی سرگری کے متناز عہ حصوں کو پوری وقت اور تفصیل کے ساتھ سلجھایا گیا ہو۔ یہ ایک سرسری مضمون ہے جو ترکی میں حالیہ ناکا م فوجی بغاوت کے پس منظر میں اٹھنے والے ایک سوال ہے بحث کرتا ہے۔ بیسوال ہے: ترک صدر رجب اردگان کی جانب ہے اس بغاوت کے پیچھے متحرک اصل کردار culprit قرار دی جانے والی شخصیت سے متعلق ، کہ وہ کون ہے اور اس کا فکری وسیاسی پس منظر کیا ہے؟

ایک متنازع شخصیت کے بارے میں پچھ کہنا اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں پچھ بھی کہتے ہوئے خود آپ کونزاع کا ایک فریق بن جانا ہوتا ہے۔ پھر بھی اس معاملہ میں آپ پچھالیی بنیادیں اختیار کر سکتے ہیں جن کی بابت کم سے کم نزاع ہو سکتے۔ اِس حوالہ سے جو نہایت سامنے کی بات ہے، وہ ہم عین شروع میں ذکر کرنا جا ہیں گے:

# بالنفور ك كنارئ

عالم اسلام میں ''معتدل اسلام'' (Islammoderate) کی دعویدار جماعتیں اورتج کیس اِس وقت شارے باہر ہیں۔ بلکہ کوئی جماعت یہاں ایس نہیں جوایئے فہم وتر جمانی اسلام کو ''معتدل'' ندکہتی ہو۔اپنی تعبیر اسلام کو''معتدل'' ثابت کرنے کی پچھخصوص وجوہات بھی،حالیہ عالمی تناظر میں کسی ہے روپوژنہیں!لیکن اپنے مندمعتدل ہونے ہے اِس تیزطرار دنیامیں اگر كام چل جاتا نؤېھلارونا كيا تھا! عربي كاايك مشهورشعر ہے: ''كل يدعى وصل بليلى وليلى لاتقرلهم بذاک ''''جبی عاشق یہاں وصل کیلی کے دعویدار ہیں۔گریلی ہے جوان میں ہے کسی ایک کی بھی تو ٹیق نہیں فرمار ہی!''۔ چنانچہ اصل مسئلہ وعوائے اعتدال نہیں بلکہ عالمی مبصر سے اِس وعویٰ كى توثيق يانا إلى الحقيقت جان جو كھول كاكام برمدى كواسط بيدواروري كبال! جناب فتح الله گولن وہ شخصیت ہوتے ہیں جنہیں خود مغرب ہی اینے علمی ریفرینسز کے اندر '' قدرے معتدل''مانتا ہے(' مکمل معتدل''مغرب کی ڈکشنری کے اندر ، ہمارے علم میں ابھی تك عالم اسلام كى كوئى تحريك نبين ) \_ نەصرف قدر \_ معتدل بلكه عالم اسلام ميں بساغنيمت \_ فتح اللہ گولن کے نتعارف میں اس بات کو ہمارے نز دیک مرکزی ترین حیثیت حاصل ہے۔ان کے باقی مواقف اور سرگرمیوں، نیز ترکی کی اسلامی تحریکوں کے جانب سے ان کی بابت سامنے آنے والی شکایتوں اور اندیشوں کو، فتح اللہ گون کی بابت بیان کیے گئے اِسی مرکزی نقطے کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ بیانقطہ چھوٹ جانا جا بجاا بہامات کا موجب اوراشیا وکو سمجھے بالاتر' رکھنے کا سبب ہے گا۔ آپ اندازہ کر کتے ہیں، جہاں اسلامی تحریکییں مغرب کے ساتھ اپنی تہذیبی جنگ کے ا نتنائی جان لیواا ور فیصله کن معرکے لڑرہی ہوں وہاں مغرب کے کاغذوں میں پاس ہو کر دکھانے والی تحریکوں کے ساتھ ان کوقدم قدم پر کہتے کیے شکوے اور مسائل پیش ندآ کیں گے! اس چیز کو

سجھنے کے لیے فی الواقع کسی ریسرچ پییر کی ضرورت نہیں۔





مغرب ہے معقدل کی سند پانا کس قدر مشکل ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس ہے کرلیں کہ اخوان ، نہضہ ، رفاہ اور انصاف و ترتی پارٹی وغیرہ جو عالم اسلام میں جمہوریت کوجھی کھلے دل ہے قبول کرتی ہیں (بلکے مسلم ملکوں میں معیاری جمہوریت دستیاب ندہونے کا گلدر کھتی ہیں) مغرب کے دیے ہوئے نیشن سٹیٹ کوجھی سرتا سرتسلیم کرتی ہیں، آئین وقانون کی بالا دی کوجھی سہال کا کس جھی سیاس جاعت ہے بڑھ کرمانتی ہیں، پارلیمنٹ کی مرکزیت کوجھی، نیزاپنی پوری سیاس مہم میں ''شریعت' کا نام تک نہیں لیتیں ۔ یہ سب کر لینے کے باوجود شدت بہندگ اور انہیاد پرتی ہے مغربی مصرکے بہاں بیڈریڈیکل اسلام' کے مغربی مصرکے بہاں ان پارٹیوں کی جان نہیں چھوٹی! مغربی مصرکے بہاں بیڈریڈیکل اسلام' کے طعف ہے ہی نوازی جاتی اور 'جہان نو'' کے حق میں برابرایک خطرہ باور ہوتی ہیں! بیہاں ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں معتدل کی اصلی وحیقی سند اس جہان نو میں کیسی ایک نایاب سوغات ہے اور اگر سکتے ہیں معتدل کی اصلی وحیقی سند اس جہان نو میں کسی ایک نایاب سوغات ہے اور اگر سکتے ہیں معتدل کی اصلی میں اس کا شارکن خوش قستوں کا ندر ہے؛ اور جو کہ'' بلاوج'' میں ہوسکتا۔ جناب فٹے اللہ گون بیاعزاز رکھنے والے سرفیرست ناموں میں آتے ہیں۔

اسی حقیقت کا ایک مظہر ... جناب فتح اللہ گون امریکی سیاسی ایلیٹ کے مسکن پنسلوانیا کے اندر چھییں ایکڑ اراضی پر مشتمل ایک بلند فصیل کمپاؤنڈ کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ یہ دیوبیکل کمپاؤنڈ آیا انہوں نے خود حاصل کیا یا ان کو ہدیہ ہوا، ایک ٹانوی بحث ہے۔ اصل چیز امریکی ایلیٹ کے مسکن میں اس بڑے جم اور اعز از کے ساتھ وجود رکھنا ہے، جو اس پوسٹ ٹائن الیون جہال میں کوئی معمولی بات نہیں۔ امریکا میں اسلام کے داعیوں کے ساتھ و سے کیا بچھ ہوتا ہے، جہال میں کوئی معمولی بات نہیں۔ امریکا میں اسلام کے داعیوں کے ساتھ و سے کیا بچھ ہوتا ہے، اس سے اس اعز از کو اس تناظر میں دیکھیں تو آپ پر معاملے کی اصل تصویر کھلتی ہے۔ (آپ اس سے اندازہ کرلیں شیخ قرضاوی ایسے کھلے ذبین، جمہوریت اور مکالمہ ادیان کے سرگرم داعی پر امریکا کے دروازے بچھلے ڈیڑھ عشرہ سے بند ہیں، کسی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے وزے ویڑہ

### بالتفور ك كناريك

تک سے انکار ہوجا تا ہے ) ۔ مختصراً، فتح اللہ گولن ان اسلامی داعیوں میں آتے ہیں جو اس پوسٹ نائن الیون دنیا میں اپنی اصلاحی سر گرمیوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر عالم اسلام کی بجائے امر ایکا کوئی این الیون دنیا میں اپنی اصلاحی سے خفوظ جگہ اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ دوست اور پشت پناہ دیکھتے ہیں۔ اورخو دامر ایکا بھی ان کو، اور عالم اسلام میں ان کی اصلاحی کوششوں کو، قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ ابھی تک بات '' امر ایکا' سے متعلق ہوئی ہے جو عالم اسلام کی گئی ایک تحریکوں کا غیر معمولی ابھی تک بات '' امر ایکا' سے متعلق ہوئی ہے جو عالم اسلام کی گئی ایک تحریکوں کا غیر معمولی قدر دان ہے (عالم اسلام میں صرف ہم برسا تا نہیں پھر رہا! )۔ ہر اسلامی ملک میں آپ کوائی کا گئے ہوئی ایک تحریل ابلاغیات و کی تحدید کی گھا ندازہ ہوگا۔ امر ایکا براہ راست کی کا میز بان ، اور ادبیات تو اس کا بچھا ندازہ آپ کو کروائی دیتی ہیں۔ گوامر ایکا کا براہ راست کی کا میز بان ، اور بنفس نفیس اس کی خودساختہ جلاوطنی کے لیے جائے امان کے طور پر پیش ہونا اس کے پیشل ہونے بنفس نفیس اس کی خودساختہ جلاوطنی کے لیے جائے امان کے طور پر پیش ہونا اس کے پیشل ہونے برایک دلیل ضرور ہے۔

البت فتح الله فتح الله گون وہ شخصیت ہیں جن کے ملک کی اسلامی تحریکیں مسئلہ کوامریکا تک نہیں رکھتیں بلکدان تعلقات کے نانے بانے اسرائیلی موسادتک پہنچاتی ہیں۔ بحث کرنے کو ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ ہوسکتی ہے کہ پاکستان میں جن مقامی قو توں پر '' بھارتی را'' ہے آشیر باد پانے کے حوالے ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے اور اس کے اچئے شواہد بھی کچھ جلتے بچھتے دکھائی دیے جاتے ہیں، ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ایک معقول مطالبہ تو بہر حال یہی ہے کہ کس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پہلے وہ اس کو عدالت میں ٹاکستانی کوئی ثبوت ہے تو پہلے وہ اس کو عدالت میں ٹاکست کر کے دکھائے۔ ظاہر ہے عدالت میں پاکستانی سیاست کے اندر ملٹی بل بازیاں لے چکے کسی ایک سیاستدان کو بھی کر بیٹ ٹابت نہیں کیا جا سکا باوجود اس کے کہ کر پیش ٹاب تو م کا ضبح شام کارونا ہے! مین جس طرح یہاں بیرونی ایجنسیوں باوجود اس کے کہ کر کیا ہے، مگر عدالتی





جُوت بِہاں کی کسی مخصوص شخصیت یا جماعت کے حوالے سے ہر دوامر کے مفقو دہی چلے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ''ریسری میں تھیڈ الوبی ''کے تو ٹی الواقع بیباں ہاتھ کھڑے ہیں: بیباں نہ کوئی کر گئی ہے البذا الزامات کر گئی گئی ہے اور نہ امن وامان کی اس دگر گوں صور تحال ہیں ہیرون کا کوئی ہاتھ البذا الزامات کے ثبوت کی بیعد التی سطح تو ٹی الواقع بیباں مفقو د ہے۔ اور اس سطح کے یقین کے ساتھ الزامات لگانا تو ٹی الواقع نائمکن ہے۔ تاہم جس طرح کر پشن اور مار دھاڑ کے حوالے سے ملک میں ہروم ولئی الوقع نائمکن ہے۔ تاہم جس طرح کر پشن اور مار دھاڑ کے حوالے سے ملک میں ہروم کوئی الوق التی کے علیہ وہود اور بقاء کا ہے نہ کہ کسی درج میں ایک رائے بنانے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ مسئلہ آپ کے ملکی وجود اور بقاء کا ہے نہ کہ کسی وہی عیاثی کا مائی طرح ترکی کی ڈولتی کشتی کو حالیہ خونخوار ہیرو نی واندرو نی لہروں سے نکالئے کے لیے چوار تھا ہے ہوئے فتی اللہ گوئن کا پچھوڈ کر خیر کر جاتے کور پیش خطرات میں موساد کی جانب اشار ہے کرتے ہوئے فتی اللہ گوئن کا پچھوڈ کر خیر کر جاتے ہیں۔ شخصی کا دوں کے بہاں اس پر پچھے کہنا گوابھی ہاتی ہے، میں جس طرح پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کی گوشتوں کے حوالے سے نہیرونی مداخلت کی بابت پچھے کہنا یا بہاں کرپشن کے ذمہ دارعناصر کی بابت یقین سے پچھے کہنا قبل اور قت ہے۔

### و فكرى وسياسي حدود اربعه:

فکری وسیای سیچر کے لحاظ ہے بخضرا میر کہا جا سکتا ہے کہ اپنے یہاں کی دوشخصیات جناب جاوید غامدی اور جناب طاہر القادری کوجمع کرلیں تو کسی حد تک ترکی کے فتح اللہ گون بنتے ہیں۔ مع بچھا ضافی خصوصیات، جن کے لیے کسی حد تک حسن بن صباح کی تشبیہ ذبن میں آتی ہے۔ خدانخواست قبل و غارت گری کے حوالے سے نہیں بلکہ انٹیلیکچو لز میں اپنے فدائی تیار کرنے اور ایک کلٹ (cull) کے طور پر مقامی و عالمی سرگری رکھنے کے حوالے ہے، جو کہ ایک باطنی نیٹ ورک کے طور پر ہر جامل پذریہ ہے۔ یہ وجہ ہے بخالفین کے یہاں ان کے لیے منظم سرطان آیا متوازی

# بالفوران كنارشك

ریاست یا در یاست کے اندر ریاست ایسے الفاظ رائے ہیں۔ جو کہ صرف اردگان نہیں ترکی کی ہر حکومت کے ان سے خالف ہونے کی ایک بڑی وجد رہی ہے۔ اس تیسرے حوالے ہے، فتح اللہ گولن دورِ حاضر میں اپنی مثال آپ ہیں، پاکستان کی ان دونوں شخصیات سے ان کا موازنہ درست نہ ہوگا۔

ترکی کی حالیہ اسلامی بیداری کا مر دِمیدان، یا پھر وہ شخصیت جس نے اتاترک کے اٹھائے ہوئے اندھیروں اور آندھیوں میں بھی اسلام کی قندیل بجھے نہ دی یہاں تک کہ ان جھکڑوں کے شخصنے کے ساتھ ہی اس ایک مشعل ہے بہت کی مشعلیں جل اٹھیں، جناب بدلیج الزمان سعیدنوری بیں (تاریخ پیدائش 1877 ، تاریخ وفات 1960)۔ بیدا یک اندروزگار عالم ، صوفی ، مجاہداور مشکلم بیل (تاریخ پیدائش 1877 ، تاریخ وفات 1960)۔ بیدا یک بیگا نہ روزگار عالم ، صوفی ، مجاہداور مشکلم سے ۔ (''صوفیت' توعثانی ماحول کا ایک ترکہ بیجھے۔ آج ترکی کی جنتی اسلامی تحریمی بیری بیل درصوفیت' ہے ہرایک نے ہی بیجھ نے بھے دصہ پار کھا ہے۔ خودار بکان اوراردگان کی بابت بھی بیرکہنا درست نہ ہوگا کہ ''صوفیت' کے معاملہ میں وہ مودودی کی راہ پر بیں ۔ حق بیہے کہ ہی جھی ایک درجہ میں صوفی بیں اور بھی بدلیج الزمان نوری کا تسلسل ۔ خاص اس حوالہ ہے گون اوراردگان کی فکری راہوں کا مواز نہ کرنا یاان کے راستے جدا تھیرا ناترکی ماحول ہے ناواقفیت کی دلیل ہوگا )۔

کہاجاتا ہے سعیدنوری سے ملمی وروحانی جلا پانے والاترکی ندہبی سیکٹراب آگے پانچ بڑے دھاروں (streams) میں پایا جاتا ہے۔ان میں سب سے بڑااور سب سے منظم دھارافتح اللہ گون کا باور کیا جاتا ہے۔تاہم بقیہ دھاروں کے لوگ شروع سے ہی فتح اللہ گون کوشک کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں اور پچھ مومی تاثر ان میں سے بہت سوں کے یہاں ایبار ہاہے کہ جس طرح خلافت عثمانیہ کوشھ کانے نگانے کے لیے فری میسن نے ترک معاشرے میں گہرااتر کر پچھ دور ڈس کارنا ہے انجام دیے تتھے . . . ای طرح خلافت کو گرا لینے کے بعد اُس کے نظریاتی ورثاء (ترکی





کے نہ ہی صوفی سیکٹر) کو ڈیٹریک کرنے کے لیے بھی فری میسن کچھ غیر معمولی اقدامات زیر عمل لے کرآئی ہے، جن میں فتح اللہ گولن کوایک غیر معمولی شخصیت وراہنما کے طور پرآ گے کرنا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے بیان کا دعویٰ یاان کا تاثر ہے،اس کے شوامد کی تفصیل میں جانا ہمارے لیے يهال ممكن نہيں ۔اس ميں شك نہيں كه فتح الله گون ايك نهايت ذبين اورمحنتی شخصيت ہيں ۔ تركی میں و بنداری کے عمل کو آسان اور کم لاگت بنانے ایسے اجتبادات سامنے لانے میں ان کا موازنہ پاکتان کے جاویداحمہ غامدی صاحب ہے کئی قدر ہوتا ہے۔ وین سیکٹر میں تقریباُوہ پہلی آ واز بین جس کا کهنا تھا کہ''شریعت'' کا نفاذ ریاست کی سطح پر خاصی حد تک ایک غیرضروری امر ہے۔شریعت کابرا حصدانفرادی ہدایات برشتمل ہے لہذا شریعت کامعاملہ افراد ہی کے ساتھ مختص رکھنا جاہئے۔عام دینی حلقوں میں ان کے لیے ناپندیدگی اُتنی کی دہائی میں اُس وقت بڑھی جب حکومت کی جانب ہے'' سکارف'' کے تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے فنامنا کی مخالفت ہوئی تو فتح اللّٰہ گولن کی طرف ہے فتویٰ آیا کہ بردہ اور سکارف وغیرہ اسلام کے بنیادی مسائل میں نہیں آتے۔خواتین کو جاہئے کہ وہ سکارف کے بغیر تعلیم گاہوں میں جائیں۔رفتہ رفتہ ،معاملہ سکارف ایسے مظاہرتک ندر ہا۔ تقریباً کوئی اسلامی قیدایسی ندر ہی جوروز مرہ حیات میں ایک مسلمان مردیا عورت کی راہ کی رکاوٹ ہے ،اور وہ بھی ترکی ایسے غیراسلامی ماحول کےاندر۔ جو چیزیں اس ے پہلے کسی مجبوری کے تحت ہورہی تھیں وہ اب با قاعدہ ولیل کے ساتھ ہونے لگیں۔ ایک ایسا بلکا پھلکا اسلام ترکی کے اندر متعارف کرانے میں فتح اللہ گون کوسب سے بڑا نام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔غرض شریعت کا معاملہ ُریاست' کی سطح پر ہی نہیں ُ فروٴ کی سطح پر بھی انتہائی ہلکا پھلکا کر دینا ،اور وہ بھی با قاعدہ اسلامی استدلال کے پراسیس سے، اور یوں بدیع الزمان کے روحانی ورثے کوایک ایسی راہ دکھانا جواس ہے پہلے اس پراوجھل رہی تھی اوراس کے کام کو کسی قدر د شوار کررہی تھی ، جناب گون کا اصل فکری کارنامہ ہے۔

# بالتفور ك كناريك

اس کے علاوہ کسی عالمی اسلامی وحدت ایسے تصور کو جناب فنخ اللہ گولن بڑے زور ہے رد کرتے ہیں۔ترکی کے لیے عالم عرب کواپنے ساتھ ملانے کوایک غیرضروری اورضرررسال چیز باورکرتے ہیں۔عالم اسلام یاعالم عرب کے ساتھ بجہتی کی بجائے وہ ' تورانی وحدت' کا نام لیے بغیرتر کی جڑیں رکھنے والے خطوں کو ایک وحدت میں پرونے پرزور دیتے ہیں۔ان کا کہناہے، ترکی کو جاہئے کہ ترکی جڑیں رکھنے والے وسط ایشیائی ملکوں کا ایک بلاک سامنے لے کرآئے اور تحسی اسلامی بلاک کے خواب دیکھنے ہے احتر از کرے۔اردگان پراس حوالے ہے یہی ان کا ا یک بڑااعتراض ہے۔اردگان کےغز ہ کے لیےفریڈم فلوٹیلا بھیجنے کےخلاف بھی وہ بہت کھل کر بولے تھے۔ان کا کہنا تھا بیاسرائیل کے داخلی معاملات میں ٹا نگ اڑانے کے مترادف ہے۔ غز ہ کے لیے پچھ کرنا ہے تو وہ اسرائیل کی اجازت کے دائر ہیں رہنا جا ہے تھا۔ تاہم یہ بات تسليم كرنے كى ہے كہ جمارى يبال كى المورداورمنهاج القرآن وغيرہ كے برمكس، فتح الله گولن كى جماعت فلسطین خصوصا غزہ میں اسرائیلی مظالم کےخلاف آ واز بہرحال اٹھاتی رہی ہے۔البتہ اس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی بیانسانی مدد (آنا،ادویات اورملبوسات وغیرہ تک بھیجنا)اسرائیلی مرضی واجازت کے تالع رہنا جاہئے اور اِس معاملہ میں اسرائیل کو ناراض کرنے ہے گریز کرنا عاہے۔جبکہ اردگان اس معاملہ میں اسرائیل کےخلاف شدیدترین کہجا ختیار کر لینے تک جانے کے قائل ہیں۔ گولن کا نقط نظراس کے مقابلے پر بیہے کہ عربوں یا فلسطینیوں کی خاطر تر کوں کو یہود یوں اورمغربی قوتوں کے ساتھ بگاڑنے کی کیا ضرورت؟ اس کے مقابلے پر فاری وعبرانی چیرہ دستیوں کے آ گے عربوں کوان کے حال پر چھوڑ رکھنے کی قیمت ترکی کو بیدلینی حاہے کہ ایک تورانی بلاک کاروح روال بننے کے بھر پورمواقع حاصل کیے جائیں۔

ترکی کے کئی اسلامی حلقے فنخ اللہ گولن کی جماعت کوتر کی قومیت ( نیشنلزم ) کا غیر معمولی پر جارک دیکھتے ہیں۔ان کا کہنا ہے، گولن کا عالمی تغلیمی نیٹ ورک اپنے زیرانتظام سکولوں میں





جاتے رہے ہیں اور اسلامی آپشن کوسپورٹ کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے رہے ہیں۔ سوائے فتح اللّٰدگولن کی جماعت کے جواسلامی آپشن کو شکست دینے اور ملک میں اس کو بے اعتبار بنار کھنے میں اپنا پورا زور صرف کر دیتی رہی ہے۔ (اردگان کی سپورٹ محض ایک استثناء ہے، اس پرہم ذرا آگے چل کر ہات کریں گے )۔

فتح الله گون عالم اسلام کی ان ابتدائی شخصیات میں سے میں جنہوں نے نقارب اویان کی داغ بیل ڈالی۔ بقول اساعیل پاشا: یہ 1998 میں پوپ جان پال دوم کی زیارت کو ویٹی کن تشریف لے کر گئے۔ نیزایک عالمی شہرت کی یہودی شخصیت ابراہام فو کس مین اور یکھیدیگر ندہبی شخصیات کے ساتھ ملاقا توں کا سلسلہ شروع فرما کرآئے۔ اس کے بعد پھرعالم اسلام میں یہ سلسلہ چل انکلا۔

#### ٥ ما بين رجب اردگان و فتح الله كون:

چھے ہم ذکر کرآئے کہ فتح اللہ گوئ ہمیشہ ہے ہی ترکی سیاست میں اسلامی جماعتوں کے مخالف کیمپ کے اندرا پنا وزن ڈالنے اور مغربی المجیلشمن میں اس کواپنی نیک نامی کا ایک ذریعہ بناتے رہے ہیں۔ تاہم اردگان کے ساتھ ان کی قربت ایک استثناء کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ چرت انگیز واقعہ کیے ہوا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم گوئن نیٹ ورک جو "خدمت" موومن کے نام میں معروف ہے، کی بابت چند باتیں ذکر کریں گے: جیسا کہ چھچے بیان ہوا، "خدمت" مودمن کو متوازی ریاست کا نام ویا جاتا ہے۔ دورحا ضربیں" ریاست کے اندرریاست" کی بیایک قابل ذکر مثال ہے۔ اشرافیہ میں جڑیں بنانا اوران کے ذریعے ریاست کے اندرریاست" کی بیایک قابل ذکر مثال ہے۔ اشرافیہ میں جڑیں بنانا دوران کے ذریعے ریاست کی قیادت کے ساتھ ہی وابستہ رہیں، اور جس کے اندرایک کلٹ ریاست سے زیادہ جماعت کی قیادت کے ساتھ ہی وابستہ رہیں، اور جس کے اندرایک کلٹ ذہنیت (قابل واکن رفابی نیٹ ورک کا ایک خصوص طریقہ رہا ہے۔ قریب ہے دیکھنے والے اس کے طریق مل کواکٹر فری میسن کے طریق مخصوص طریقہ رہا ہے۔ قریب ہے دیکھنے والے اس کے طریق مل کواکٹر فری میسن کے طریق

# بالتفور ك كناريك

عمل سے تشبید دیے ہیں۔ آدمی کو درجہ بدرجہ اپنے نیٹ ورک میں اوپر لے جایا جاتا ہے اور
' قیادت کے ساتھ اس کی وفاداری دنیا کی ہر وفاداری سے بالاتر کروادی جاتی ہے۔ حکومتوں کا
ایسے کی نیٹ ورک سے خاکف یا متنبہ ہونا طبعی امر ہے۔ اس نیٹ ورک نے ترکی فوج ، پولیس ،
عدلیہ ، بیوروکر کی اور تعلیم ورائے سازی کے شعبوں میں جیرت انگیز حدتک قدم جمائے ہیں ، اور
یہ بات ترکی کے حالات سے باخبر ہر شخص جانتا ہے۔ کس بھی شعبے میں جماعت کی نالپندیدہ
شخصیت کو ناکام اور زیج کر کے رکھ دینا نیٹ ورک کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ بڑے
بڑے اس سے فکر لینے سے کتر اتے اور اس کے ساتھ بنا کر رکھنا عقلمندی باور کرتے ہیں۔ قوت اور
بڑے اس سے فکر لینے کتر اتے اور اس کے ساتھ بنا کر رکھنا عقلمندی باور کرتے ہیں۔ قوت اور
بڑے اس سے فکر لینے جو ہوتا ہے۔

نا شیر کے تمام عوامل کو ایک غیر رسی انداز میں اپنے دھارے کے اندر لا نا اور اپنی مٹھی میں کرنا اس
نیٹ ورک کی ایک بڑی تر جج ہوتا ہے۔

ایک توبیہ بات بھی جوفتح اللہ گولن کواردگان کی صورت میں ایک نئی انجرتی ہوئی قیادت کواپنے ''<mark>ارادت مندول'' میں جگہ دینے پر راغب کر گئی۔ یعنی تعلیم ، فوج اور بیوروکر کی</mark> کے بعد اب سیاست میں بھی اپنے مہرے لے کرآنا۔

دوسرا، نو جوان اردگان کا گون کے مسلمہ حریف اربکان سے اپنے رائے الگ کر لینا بلکہ بظاہر اربکان سے بعاوت کرآنا بھی فتح اللہ گون کی اردگان میں ایک خصوصی دلچے ہی کا باعث بنا۔ اردگان کا اربکان سے ملیحدہ ہونا اور اسلامی حوالے سے بھی اربکان کی نسبت ایک واجبی ساانداز اختیار کرنا عملاً ایک بہت بڑی 'منگھی' تھی۔ چونکہ اردگان کا رخ اربکان کی نسبت ایک خاصے اختیار کرنا عملاً ایک بہت بڑی 'منگھی' تھی۔ چونکہ اردگان کا رخ اربکان کی نسبت ایک خاصے 'غیراسلامی' چیرے کے ساتھ سیاست میں آنے کی طرف تھا… البندا اس سے بھی گولن کو میر تغیب ہوئی کہ ترکی میں اربکان کے 'پیشیکل اسلام' کے رائے مسدود کردینے اور جماعت کے ایک بڑے حصے کو (پیشیکل اسلام کی) میراہ چھڑ وادینے کی بچھکا میاب صور تیں ہاتھ آگئی ہیں!
مخضرا، اردگان کے ذریعے اپنی متوازی ریاست' کو بام عروج تک پہنچانا اور اربکان کی





چلائی ہوئی' سیاس اسلام' کی راہ ہے اسلام پہندوں کے ایک بڑے جھے کو برگشتہ بھی کر ڈالنا، جس پرآخر میں مغرب کو گون کاشکر گزار ہونا تھا، مگر ہوا یوں کہ بظاہر سادگی ہے استعمال ہونے والا، ہوشیاری ہے استعمال کرنے والے کو، بڑے غیرمحسوس طریقے ہے استعمال کر گیا!!!

حق ہے، گون کے علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے ہی اردگان انظامیہ نے ''خدمت' نیٹ ورک پر گھیرا تگ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر خاصے اصولی طریقے ہے۔ استاد محترم کے ساتھ ایک بے نیازی والا معاملہ ہونے لگا تھا۔ ملک کے پور سے تعلیمی نظام کو ایک کرنے اور اشرافیہ کے لیے بننے والے خصوصی اسکولوں کوختم کرنے ہے متعلق اردگان کے حکومتی اقد امات سامنے آنے لگاتو ''خدمت' موومنٹ اردگان کی اس حرکت کودیکھتی رہ گئی۔ جبکہ ''خدمت' میٹ ورک کے اسکول تو سے تعلی اور گئی۔ جبکہ ''خدمت' میٹ ورک کے اسکول تو سے تھی اور اشرافیہ کو ایک اس حرک کے اسکول تو سے تعلی کی جبکہ ''خدمت' میٹ ورک کے اسکول تو سے تارکھان کے ایک اسکول جو بیک وقت کمائی بھی تھی اور اشرافیہ کو اینے منائے لینے کا ایک اہم ذریعہ بھی ۔ اس موقع پر گولن کا بیان تو صبر لیرین ہوتا دیکھا گیا اور میڈیا نے صفائے نفس کے داعی ایک صوفی بزرگ و جماعت اردگان کے خلاف بددعا کیں کرتے سام ان کا خانہ خراب، خدا کر سال کے گھرول کو آگ گئے! شاید یہ بیداری کی حالت کا ایک کشف تھا جس کی تاب خدا لئی جاسکی: ایک طفل مکتب بزرگ جہاندیدہ کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ 'پویٹیکل اسلام' تھوڑی راہ بدل کر اور پچھنا قابل تنجیر ساہو کر سامنے آگھڑا ہوا تھا!

اردگان كے ساتھ گولن كى قربت اور جدائى كى داستان ديكھيں تو آپ كو فاطمى (فى الحقيقت باطنى عبيدى) حكمران "العاضد" كا واقعہ ياد آجاتا ہے جب اس نے اسد الدين شيركوہ اور بعد ازاں اس كے ہونہار جھتے صلاح الدين (ابوبی) كوعباى خليفہ كے وفادار شام كے سلطان نورالدين زنگى ہے برگشة كرنے كے ليے مصر بيں اپناوز براعظم بننے كى پيش كش كر ڈالى تھى ۔البت اس وزيراعظم "نے كي پيش كش كر ڈالى تھى ۔البت اس در براعظم" نے بحد ہى عرصہ بیں عوام كے اندرائي جڑیں بنا لینے كے بعد "العاضد" كوفار غ

# بالتفور ك كناريك

کیا اورایک دوسوسالہ تعطل کے بعد مصر کوعبای خلافت کی قلم وہیں واپس کروالیا! (جس سے صلیبیوں کے خلاف عالم اسلام کا ایک بڑا محاذ تشکیل پایا، جو بعدازاں بیت المقدس کی فتح کی بنیا دینا)۔

ہمارے ترک دوست بتاتے ہیں، پچھلے چند سالوں ہیں ترکی کے اندر' متوازی ریاست'
کواچھا خاصا ہلکا بھاکا کردیا گیا ہے۔ اِس بار مقابلے پر بھی با قاعدہ ایک تحریک ہے جس کے پاس
باصلاحیت افراد کی کی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے ' متوازی ریاست' کے پاؤں تلے ہے زمین جس
باصلاحیت افراد کی کی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے ' متوازی ریاست' کے پاؤں تلے ہے زمین جس
تیزی کے ساتھ سرک رہی تھی ، ابھی پا بھی نہیں' کا موقع برای دیرہ آن پہنچا تھا۔ و تمبر 2013ء
میں بھی ایک ناکام کوشش ہوئی، مگر اس کا درجہ تمام اب تھا۔ لیکن شاید بیا بنی موت کو صاف
صاف دعوت تھی۔ حالیہ بغاوت کی ناکا می نے ترکی کی تاریخ پر اور بہت پہلوؤں ہے و ورزس
اثرات چھوڑے ۔ ان میں ایک شاید یہ بھی ہوگا کہ متوازی ریاست' ترکی میں ایک قصہ پارینہ
اثرات چھوڑے ۔ ان میں ایک شاید بی بھی ہوگا کہ متوازی ریاست کر شواہد پائے گئے ہیں کہ
اردگان صاحب '' منظم سرطان' کی کمرتوڑ و سے نے لیے اس موقع کوئی ایک اندازے استعمال
کریں گے۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ وہ اپ اس میں انصاف کے دائرہ سے باہر نہ کلیں۔

یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے کہ مدہم رفتارے اسلام کی جانب بڑھنے والا ترکی اِس واقعہ کے ابعد خطرات سے باہر آگیا ہے۔ ایسا مجھ لینا شاید اسلام کے دشمنوں اور بدخوا ہوں کی حقیقت سے ناوا تفیت کی دلیل ہو۔ البتہ یہ بات قدرے آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ حالیہ بغاوت کی ناکامی کے بعد ترکی کے اسلامی مستقبل کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے کے لیے عالمی قو توں کو خاصا برہند ہوکر سامنے آنا ہوگا۔

آپ کو یا د ہوگا، کوئی عشرہ پیشتر رینڈ کار پوریشن کی جانب ہے امریکی پالیسی سازوں کے





ليے عالم اسلام كے حوالہ ہے مشہور عام سفارشات آئى تھيں۔ جن ميں ہے ايك بيركه ب<sup>ور</sup> ج<mark>ما</mark>ؤ 'اور " لیٹیکل اسلام" کے خطرے سے تمٹنے کے لیے مسلم دنیا میں امریکا کے جو کوئی طبعی حلیف ہو سکتے ہیں ان میں'' صوفی اسلام'' پرخصوصی دستِ شفقت رکھا جائے۔اس کے ساتھ ہی ہمیں یاد ہے امریکا تامشرقِ بعید ُرقصِ روی' کی پھر کی گھوم اٹھی تھی۔نزار قبانی ،حمز ہ یوسف اورنوح حامیم کیلر وغیرہ پر دائٹ ہاؤس کے دروازے وا ہو گئے۔ بھارت میں صوفیہ کا نفرنسول کے میلے لگنے لگے جن کا مرکزی نقطہ عالم اسلام میں مغرب کو چینے والے عناصر کواسلام سے عاق کھیرا نا تھا۔ شام میں امریکی آشیر بادیافتہ صوفیہ کا گڑھ دیکھتے ہی دیکھتے مرجع خلائق بنے لگا (ہمیں یاد ہے ایک غیرمرنی نید ورگ امریکی نومسلم جوانول کوابتدائی پراسینگ کے بعد سیریا رواند کیا کرتا تھا، جہال ہے وہ نو جوان ایس برین واشنگ کروا کرآتا کہ لوگ اس کے ساتھ بات چیت کرنا وفت کا ضیاع جانتے )۔ یا کستان سے طاہرالقادری صاحب کے لیے ممواقع 'نے اپنے منہ کھول و ہے اور اردوبولنے والی دنیا کے لیے ان کی قوالی شالی امریکا تا یورپ تا شام تا ہندوستان ہونے لگی۔ آپ نوٹ کریں گے، طاہرالقادری صاحب پریہودونصاریٰ کے لیے خصوصی قربت و ا پنائیت (عالمی تحریک نقارب او بان کی ترویج ) پرمنی کچھ غیرمعمولی لیجے نائن الیون کے کہیں بعد جا کر طاری ہوئے۔ایباہی معاملہ کچھ دیگر خطوں کے صوفیہ کے ساتھ رہا۔ بیست لوگ تھے جو بہت بعد میں جا گے اور قافلے کے اندرشامل ہوئے منہیں بلکہ کئے گئے۔البتہ فتح اللہ گون ،نزار قبانی ایسے اُن بیدار مغزول میں آتے ہیں جن کے دستِ ہنرنے بیسب قافلہ تشکیل دیا۔ بیہ باصلاحیت لوگ نائن الیون سے بہت میلے عالم اسلام کے اندرائے فرائض سے آگاہ تھے۔ان کے اجتبادات 'سن اُسّی اورنوے کے عشرے ہے ہی سامنے آنے اور ' پیٹیکل اسلام'' کی راہ میں رکا وٹیں کھڑی کرنے لگے تھے۔

(صوفيه كابرا طبقه بلاشبه اسلام كاسچا محافظ اور استعار كوللكارنے والے جہاد اور پولليكل





اسلام کاروحِ روان رہاہے، یہ بات ہم پرنہایت واضح ہے۔ یہاں بات صوفیہ کے اس طبقہ کی ہو رہی ہے جوخانقاہی نظام کا غلط استعمال کرتا آ رہاہے، اورایسے لوگ ہر طبقے میں ہیں۔قاری ہماری کسی بات سے عام صوفیہ ہے متعلق کوئی رائے نہ بنائے )۔

فنے اللہ گون کی تحریک عالم اسلام کی ان معدودے چند تحریکات میں سے ہیں جن سے ہمارے مبندوستان کے ایک بزرگ وحیدالدین خان مختدی ہوائیں پاتے رہے ہیں۔ محارے مبندوستان کے ایک بزرگ وحیدالدین خان مختدی ہوائیں پاتے رہے ہیں۔ وحیدالدین خان صاحب اپنی پیند واطمینان کے معاملہ میں اسلامی تحریکوں کی بابت جس قدر سلیکو (selective) ہیں وہ افکار کی و نیا ہے شغف رکھنے والے اکثر لوگوں پر واضح ہے۔ فتح اللہ گون کی بابت آپ اگر اور پھے بھی نہیں جانے تو اسی ایک بات سے گون کی خوش قسمتی اور عالم اسلام میں ان کے کر دار کی اہمیت کا اچھا خاصا اندازہ کر کتے ہیں۔ البتہ نظریہ آتا ہے، حالیہ واقعہ کے بعد فتح اللہ گون کا بہر دارا چھا خاصا اسکر جائے گا۔





#### ما لكم! كيف تحكمون؟



محمالفيصل ،حبيب خان



مزاحمت کی ہے رحم موجوں ہے دائم لڑ کر، گئی دہائیوں کی جدجہد ہے اردگان ترکی کواس مقام پرلا کر سرخ روہوئے۔ دشمنوں کا انبوہ اور بدخوا ہوں کارپوڑ ہردم یلغار کرنے پرآ مادہ۔ جزم واحتیاط اور حکمت وقد بر کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف گا مزن اردگان پرکتنی ہار نے راہ میں شب خون مارا گیا۔ مگروہ عزم کی نا قابل تسخیر چٹان ہے رہے۔ اگلی بار نے حوصلے ہے جاگتے اور ترکی کواٹھان دیتے رہے۔

قربانیوں کا تھ کا دینے والا ماضی ، ہمت وثبات کا حال اور روثن مستقبل ، خیرہ ام کا نات رکھنے والا مستقبل ۔اس تکون کے ساتھ وہ ترکی کے تاریخ کالا فانی جزبن گئے ۔

اردگان نے ترکی ہی نہیں اطراف عالم میں تھیلے ہوئے مسلمانوں کا دروا پنا دروسمجھا اور عملا انہیں اپنی پالیسیوں سے باور بھی کرایا۔اس باراس پرشب خون مارا گیا تو پوری مسلم دنیا اس کی پشت بان بنی۔







بھلاشب خون مارنے والوں کے ساتھ اب کی بارنری برتنے کا آخرکوئی جواز باتی بچا بھی؟ میرے ان دوستوں کو کیا ہو گیا جوظلم و تعدی کا رونا رور ہے ہیں اور ترکی کے اس مسیحا پر جذبا تیت کی پھبتیاں کس رہے ہیں؟ مالکم کیف تحکمون؟

سادہ لوجی کی انتہاء ہے اور ناطقہ سربہ گریباں۔ایک کالم نگار گولن کے لیے زم گوشہ رکھتے ہیں ،اس نے اردگان کی بخت گیری کاشکوہ کیا تو جمایتی برساتی مینڈ کوں کی طرح اس کی تائید میں پوسٹ لڑھ کانے لگے۔کیا بی خدا کے بندے اپنی عقل کو بروے کارلانے کی بجاے دائم دوسروں کی سوچ مستعار لیتے رہیں گے اورانہی کی رائے کی جگالی کرتے رہیں گے ؟



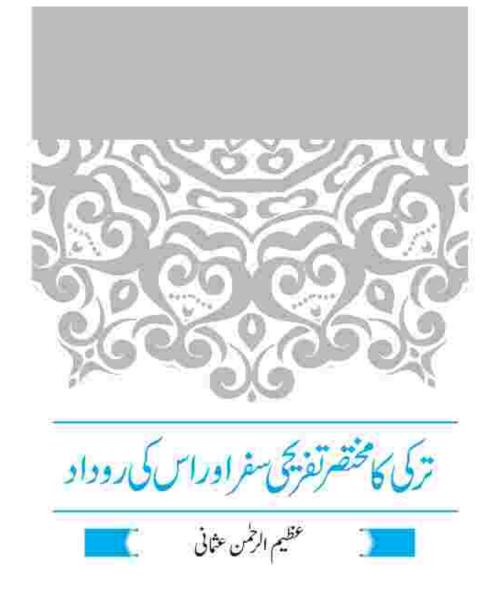

# باليفورك كخارث

انطالیہ کہا جاتا ہے۔ گومیرا قیام ایک خوبصورت فائیواسٹار ریبورنٹ میں تھا جوسوئمنگ پول، حکوزی، شفاف ترین نیلے ساحل سمندر، ان گنت پکوان، انواع واقسام کے مشروب، آرام دہ سكرون جيسى بيثار مهوليات ہے لبريز تفار مگر ہولل ہے باہر كاعلاقد نہايت ساده اور فطرت كے سحرانگیز مظاہر ہے مزین نظراً تا تھا۔ ترکی واقعی ایک ایبا ملک ہے جومجموعہ اضداد ہے۔ جوایک طرف عظیم اسلامی تاریخ ہے مالا مال ہے تو دوسری طرف رومن امیائر کے با قیات کو پوری شان ے سموئے ہوئے ہے۔ جوایک جانب مغرب کی فخش روایات کوخود میں جگہ دیے ہوئے ہوئے دوسری جانب اسلام کی شرم وحیاء کا بھی پوری شدت ہے معترف ہے۔ جہاں ایک طرف بورپی بننے کے جنون میں ہر حدیجلا نگ لینے کی خواہش ہے تو دوسری طرف فرد ومعاشرے میں احیاء اسلام کی بھر پورتمنا ہے۔جہاں ایک جانب فلک بوس حسین عمارتیں ہیں تو دوسری جانب گاؤں گی یرسکون زندگی بھی وجیسے ہے مسکرا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف آئینے کی مانند بے شار شفاف حجرنے اور سمندر ہیں تو دوسری طرف ایسی ایسی جدید سہولیات میسر ہے جنہیں و مکھ کر جنت کا گمان ہو۔ جہاں ایک جانب ہوٹلوں ہے میوزک کا شورنگل رہا ہے تو دوسری جانب مساجد ہے اذ انوں کی دلنشین آ وازبھی گونج رہی ہے۔جہاں ایک طرف ہر پکوان حلال ہے وہاں شراب کی د کا نیں بھی عام کھلی ہوئی ہیں۔ (بیاور بات کدانگلینڈ کی طرح مجھے ایک بھی شخص شراب کے نشے میں دھت نہیں نظرآیا) گویاا گرمیں غالب کے اس مصرعہ ' بازیجا طفال ہے دنیا میرے آ گے' کو ترکی کے تناظر میں پیش کروں تو کچھالی صورت ہوکہ''مجموعہ اضدادے ترکی میرے آگے''۔ دھیان رہے کہ راقم نے اب تک استبول یا انقرہ جیے نمائندہ شبروں کا سفرنہیں کیا ہے بلکہ اس کا سفرانطالیہ،الانیہ،الوسلار،انسیکم اور پاموککا لے تک محدودرہاہے۔

ترکی کے بارے میں ایک اور نہایت فرحت انگیز بات بیے کداس کی عوام بڑی تعداد میں





پاکستانی عوام ہے محبت کرتی ہے۔میرے دل ہے مید دعائکلتی ہے کداللہ میرے وطن یا کستان کو الیی ہی عزت دنیا کے تمام ممالک میں عطا کر ہے جیسی عزت اسے ترکی کی عوام میں حاصل ہے۔ مجھے جانے ہے پہلے کئی لوگوں نے پیضیحت کی تھی کہ خود کو برٹش مت بتانا بلکہ یا کستانی کہنا۔جیسے ایک امریکی عزیزنے مجھے اپناوا قعہ بتایا کہ جب تک وہ خودکوا مریکی کہتار ہالوگ اس ہے واجبی سا سلوک کرتے رہے بھین جیسے ہی اس نے کسی کے کہنے پرخودکو یا کتانی بتایا تو ہرکوئی مدد کے لیے سبقت لینے لگا۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ اکثر دکا نداروں کو جب معلوم ہوتا کہ میں یا کتانی ہوں تو وہ نہایت خوش ہوکرا شارے ہے سمجھاتے کہ "ترکی یا گتانی براور"۔ جیرت انگیز طور پرمیرے لیے قیمتیں کم کردیا کرتے اور کٹی اوگوں نے مجھے صرف اس لیے مفت تخفے دیے کہ میں یا کستانی ہوں۔آپاگرمیری اس بات پریفین نہ کریں تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اگر مجھ پر نہ جیتی ہوتی تو میں بھی یفین نہ کرتا۔ ترکی کے لوگ اپنے وطن سے شدید محبت کرتے ہیں۔ امریکا کے بعد بیدوسراابیا ملک ہے جہاں میں نے کثیر تعداد میں ملک کے جھنڈے لگے دیکھے اوراوگوں کوقو می ترانوں پر جذباتی ہوتے محسوس کیا۔تر کی میں پوروکرنسی بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی ان کی ا پنی کرنسی لیرا۔معلوم نہیں کہ میرا بیا حساس کتنا درست ہے؟ مگر مجھے بہت ہے لوگوں میں رینگنے والے جانوروں ہے رغبت نظر آئی۔ جیسے ایک ترک عورت احیا تک مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا یا کستان میں کو براسانپ ہوتے ہیں؟ پھراہے ہاں پائے جانے والےسانپ کی اقسام بتانے لگی۔ای طرح کئی دکانوں پر چھیکلی کے ربروالے کھلونے نظر آئے،ای طرح مجھے کم از کم تین لوگوں کے پاس ایک بڑی چھکلی جےشا کدار دوزبان میں " گوہ" کہتے ہیں بلی ہوئی نظر آئی جے وہ ہاتھ میں لے کر سہلاتے رہتے۔ایک کے ساتھ میں نے تصویر بھی تھینچوائی۔ترک لوگ اپنی زبان ہی میں بات کرتے ہیں اور مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے جوانگریزی بول سکتے ہوں۔ترکی

#### باليفور في مخارش

کے عوام سے جھے معنوں میں صفائی پیند ہیں اور اس کا جوت یہ ہے کہ ان جگہوں پر بھی کچرانہیں بھینکتے جہاں حکومت کی جانب ہے بھی کوئی اہتمام ند کیا گیا ہو۔ اس لحاظ ہے جھے ترک عوام برطانوی عوام سے زیادہ صفائی پیند معلوم ہوئے۔ ہرکام نہایت مستعدی اور منظم انداز میں انجام دیا جاتا ہے مگر خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نظام مغربی ممالک کی طرح پیچیدہ نہیں بلکہ بہت سادہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بمشکل تمام صرف ایک جگہ کا غذات پر دستخط کرنے پڑے ورنہ ہر جگہ اس مرحلہ وار کام انجام دے دیا جاتا۔ اس آسان نظام نے مجھے موجودہ مدینہ کی یا ددلائی۔

میرے ترکی پہنچنے کے فوری بعد ہی وہ حالیہ تاریخی واقعہ ہوا جس میں فوج کے ایک باغی گروہ نے اردگان کی حکومت الٹنے کی نا کام کوشش کی عوام نے جس مثالی انداز میں اس کوشش کو نا کام بنایااس ہے آپ سب بخو بی واقف ہیں۔ترک عوام اس وقت دو بڑے گروہوں میں منقسم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جومغرب کے رنگ میں پوری طرح رنگ کر پورپی کہلانے کامتمنی ہےاور دوسرا گروہ وہ ہے جو یورپی بنیا تو جا ہتا ہے مگراپنے اسلامی شخص کو قائم رکھ کر۔ بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ ترکی کی عوام میں اسلام سے قربت بڑھ رہی ہے اور اب ان کا مجموعی شعور ایک بار پھراسی رفعت کا متمنی ہے جو بھی خلافت عثانیہ کی صورت میں ان کا خاصہ تھی۔ میں پوری دیانتداری ہے ہی کہدسکتا ہوں کہ ترک عوام نے میرے دل کوا ہے اخلاق ہے جیت لیا ہے۔ایسے اخلاق جو برصغیریا ک و ہند میں عوامی سطح پر مفقو د ہیں اور جن کاعکس مجھے عرب مما لک میں بالکل نظر نہیں آیا۔ حیارا یسے مواقع آئے جو مجھےاپنے اس مختصر سفر میں سب سے زیادہ دل نشین لگے۔ پہلاموقع جب میں نے زندگی میں پہلی بارسندر کے بیج ''اسکو با ڈائیونگ'' یعنی غوطہ زنی کی اور سندر کی گہرائی میں موجود مخلوقات کودیکھا۔ دوسراموقع جب ایک قزاقی انداز کے نہایت خوبصورت جہاز میں یا نج گھنٹے جمیں سمندر سے گزارا گیا جہاں میں نے دورنگ کے پانیوں کو جدا جدا ویکھا اور دونوں





پانیوں میں سے گزرا۔ قران مجیدی اس آیت کو یاد کیا جس میں دو پانیوں کوجدا کرنے کا ذکر ہے۔

لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھ کر سمندر میں چھانگیں لگاتے دیکھا۔ تیسرا موقع پامو ککالے کا وہ ہوشر با

پہاڑی مقام جس کے معنی ترکی زبان میں ''روئی کا محل'' ہیں۔ جباں کاربونیٹ سمندری
معد نیات کے سفید پہاڑ قدرتی زینوں کے ساتھ موجود ہیں اور جہاں قدم قدم پر ان ہی
معد نیات سے بھر پور چھوٹے جھوٹے گرم پانی کے تالاب ہیں۔ بہت امکان ہے کہ آپ نے

اس نا قابل یقین مقام کو اگریزی یا ہندی فلموں میں دیکھر کھا ہو۔ اور چوتھا موقع ''ہارہ پولس''
روی سلطنت کا وہ تاریخی پر ہیبت پنڈال جہاں پندرہ ہزار عوام کے لیے گلیڈ یٹرز کے مقابلے
کروائے جاتے تھے۔ لکھے کو بہت پھے ہم گر تحریرا خصار کی کوشش کے باوجود طویل ہو چکی للبذا
اس یا کتفاکر تاہوں۔



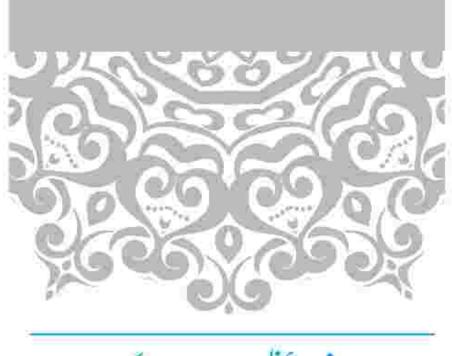

#### سعودي مفتى أعظم اورارد گان كى جماعت

ترجمه از كتاب الثينج عبدالله القعو د 🚺

سابق مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله کاموجوده ترکی صدراردگان اور ان کی جماعت کے حوالے ہے دلچیپ واقعہ۔

شخ عبداللدالقعو دکہتے ہیں کدایک دن عصری نماز کے بعد مفتی اعظم شخ عبدالعزیز بن بازکا فون آیا اور کہا کدایک ضروری کام کی وجہ ہے آپ کو بلانا پڑر ہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا شخ کے گھر پہنچا۔ راہتے میں یہی سوچنار ہا کداللہ خیر کرے ،کون ساایسا ضروری کام ہوگا کہ شخ نے مجھے خود فون کرکے بلایا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو مفتی اعظم میرے انتظار میں تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک بندلفا فدتھا ، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ پاکستان جانے کے لیے آپ کا مکٹ بک ہو چکا ہے ، آپ سفری تیاری سیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بی خطاب کے لیے آپ کا مکٹ بک بو چکا ہے ، آپ سفری تیاری کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بی خطاب فراف فیش بند خطا کے سید میں بند خطا کہ اور میں بند خطا کہ اور میں بند خطا کے ایک میں بند خطاب بند خطاب میں بند خطاب میں بند خطاب مفتی بند خطاب خطاب خطاب خطاب بند خطاب میں بند خطاب میں بند خطاب خطاب مفتی بند خطاب میں بند خطاب خطاب میں بند میں بند خطاب میں بند م





کے حوالے سے مختصر بات کی ، بہر حال میں نہ جائے ہوئے (بہت مصروفیت کی وجہ سے ) بھی تیار ہوا۔

میں سفر کی تیاری کرنے نگااور یوں پاکستان کی طرف محوسفر ہوا۔اسلام آبادا ئیر پورٹ پہنچاتو سعودی ایمبیسی کے اہلکارمیرے انتظار میں تھے، وہاں ہے ہم سیدھاا یوان صدر جزل ضیاءالحق سے ملنے گئے۔ (جہاں پر ہماری ملاقات پہلے ہے طے شدہ تھی)

جنرل ضیاء الحق نے بڑے گرم جوشی ہے استقبال کیا اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے طویل ملاقات کی اور لفافے میں خط ان کے سپر دکیا۔خط دیکھنے کے بعد صرف بیکھا کہ شنخ کوسلام کہنا اور بیہ پیغام دے دینا کہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور کوشش کروں گا اور عنقریب کوئی خوشی کی خبر ہی انہیں ملے گی۔

شیخ عبداللہ القعو د کہتے ہیں کہ مجھے شقی اعظم نے کہاتھا کہاں خط میں ترکی کے جم الدین اربکان کی جیل ہے رہائی کی سفارش تھی۔

( مجم الدین اربکان جسے اس وقت کے ڈیکٹیٹر ظالم جنرل کنعان ابورین نے صرف اس وجہ ہے جیل میں بند کر دیا تھا کہ بیا یک اسلامی سوج کی حامل شخصیت تھی۔)

شخ عبداللہ ہے کئی نے پوچھا کہ جنزل ضیاءالحق کا اس موضوع ہے کیاتعلق تھا کہ مفتی اعظم نے ان کے نام سفارش کا خط بھیج دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جنزل ضیاءالحق اور جنزل کنعان ایک دوسرے کے بہت پرانے دوست میے تو مفتی اعظم نے اس موقع کوغنیمت جانے ہوئے بیدتدم اٹھایا۔ پھراس سفارش بی کا اثر تھا کہ پچھ بی دنول میں نجم اللہ بین اربکان کور ہائی ملی اور انہول نے رہا ہونے کے بعدا کیا اسلامی جماعت کی بنیا در کھی اور ترکی میں اسلامی تحریک بنیا در کھی۔ رہا ہوئے اور وہ آج ترکی میں اسلامی تحریک کی بنیا در کھی۔ یہی وہ جماعت تھی کہ جس سے آج رجب طیب اردگان پیدا ہوئے اور وہ آج ترکی میں





برسر اقتدار ہیں۔ اللہ تعالی مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ترکی اسلامٹ حکومت بننے میں اپناعظیم کردارادا کیا جس کی وجہ سے آج ترکی میں اسلام کا بول بالا ہے۔





#### اردگانکاترکی!

محمد الكوہستانی

انقرہ کی سڑکوں پر بجیب عید کا ساساں ہے ، عوام قومی پر چم لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں ،
انکام انقلاب کے خلاف اور حکومت کے حق میں نعرے لگارہ ہیں ، ترک نادال نے قبائے خلافت چاک کر کے اسلام کو بیہاں کے کوہ وکن سے کھر چ کھر چ کردلیں نکالا دیا تھا۔ عربی رسم الخط ، قرآن کریم کی اشاعت ، خوا تین کے سکارف حتی کہ پانچ وقت مسجد کے میناروں سے خالق کا نئات کی کبریائی کے اعلان تک پر فقر خون لگائی تھی ؛ اور برعم خولیش میں بھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل پھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل پھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل پھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل سکے گی نہ کوئی کوئیل پھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل بھوٹ بائے گی نہ کوئی کوئیل سکے گی ؛ آئندہ کے لیے کسی ترکش کو ایمان روک نہ بائے گا ، بلکہ کفر بی کھینچے گا ، کعبہ دورد وورتک نہیں ہوگا البتہ کلیسا ہر جگہ میسر ، لیکن المحد لللہ آئی اس کے گی گو چہ کو چہ لیم اللہ ، المحد للہ اللہ اللہ ، المحد للہ ، اللہ کا جوئی جذبہ بتارہا ہے کہ اب

#### بالتفورك كناريك

"عزیز ہم وطنو" کی دال گلے گی ندگوئی طالع آزماا پنے عزائم میں کامیاب ہوسکے گا! پی منظر صرف انقرہ ہی کانہیں بلکہ استبول ،ازمیر ، دیار بکر ،اور فہ غرض تزکی کے ہرچھوٹے بڑے شہر کا ہے ،عوام (مردعورت بنتے بوڑھے) دن کواپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں اور مرشام ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں اور قربی شہر میں جمع ہوجاتے ہیں ،اور پوری رات ناکام انقلاب اور اس کے تانے بانے بنے والوں پر سات حرف بھیجے گزارتے ہیں ،آج اس سانحہ کو ہفتہ سے زیادہ ہوگیا ہے ، لیکن عوام کی تعدا داور جوش واولہ بردھتا ہی جا رہا ہے۔

دین اورائل دین کی اتنی قدر کرتھوڑی دیرقبل ایک حاضر سروس فوبی آفیسر جہاز میں میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے،علیک سلیک ، تعارف ہوا ، مذاق ہے کہنے گئے اب لوگ داڑھی والول ہے کم وردی والول ہے زیادہ ڈرتے ہیں ، انرتے ہوئے سینے ہو گایا اوراس محبت ہے ماتھا چو ماکہ خلوص اور بیارروح تک محبوس ہوا پھررخصت کرتے ہوئے انتہائی ادب سے سردعا کی درخواست ہے کہتا ہوارخصت ہوا۔!

اس وفت میں حاجی بیرام معجد کے سامنے کھڑا ہوں ،معجد کے سامنے گئے خوبصورت فوارے ، (جن میں چھپے برقی قبقے ان کے حسن میں مزیدا ضافہ کررہے ہیں) مختدی شختدی موا کے جھو تکے اور کہیں دور کھلی رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو ہے اور میں ہوں ، ایک نظر فواروں سے اچھل کر اٹھکیلیاں کرتے پانی پر تو دوسری نیلگوں آسان کی طرف اور تمنا کیس خود بخو د ما بن کر لبوں سے جڑجاتی ہیں کہ اے اللہ اس عظیم قوم ،خوبصورت ملک سمیت تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمااور بے اختیار زبان گنگاتی ہے ۔

اسلام کی فطرت کو قدرت نے کچک دی ہے۔ اتنا عی سے انجرے گا جتناکہ دیا دوگے!

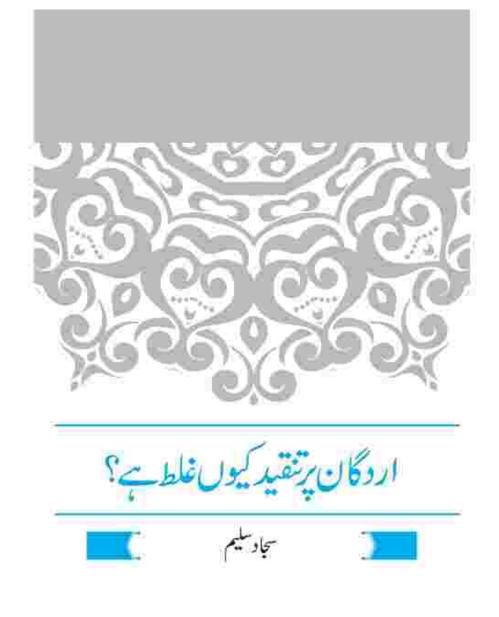

محترم عامر ہاشم خاکوانی صاحب کا کالم پڑھا، جس میں انہوں نے طیب اردگان کے
پاکستانی حمایتیوں کو تقید کا نشانہ بنایا اور اردگان کو بنگلہ دلیش کی حسینہ واجد سے تشبیہ دی۔ ترکی کے
حوالے سے اس وقت پاکستانی میڈیا عمومی طور پر مغرب اور گولن موومنٹ کے پروپیگنڈے سے
متاثر دکھائی دیتا ہے، لیکن چند معتدل مزاج احباب بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے دکھائی
دستے ہیں۔ ترکی میں گولن موومنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے چند گزارشات
ورج ذیل ہیں، میری کوشش بھی ہے کہ تقید برائے تنقید کے بجائے مسئلے کو بچھنے کے لیے انصاف
بہند لوگوں کے سامنے چند حقائق بیان کیے جا کیں۔

سب سے پہلے تو اردگان کو حینہ واجد سے ملانا درست نہیں ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت کے تو آئینی ہونے میں ہی شکوک وشبہات ہیں۔ بنگلہ دیش کے 2014ء کے عام الیکشن میں بی این پی



# بالفوران كنارشك



سمیت ملک کی 18 یار ٹیوں نے حسینہ حکومت کی دھاندلی کے خلاف بائیکاٹ کیا۔ جبکہ ترکی کے ہرا نتخاب میں نہصرف باقی یارٹیاں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، بلکہ حکومت کےخلاف دھا ندلی کا بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ حالیہ بغاوت میں تمام اپوزیشن نے مشتر کہ طور برحکومت کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ اردگان حکومت پر ابھی تک کسی مخصوص ملزم کو بھانسی دینے کے لیے دیاؤ ڈالنے کا ثبوت بھی سامنے نہیں آیا، جبکہ حسینہ واجد حکومت کے خلاف بے شار ثبوت موجود ہیں ، جن کوسب ے پہلےمعروف انگریزی اخبار دی اکانومٹ نے شائع کیا، جس میں پیشل ٹرائل کورٹ پر جلدی جلدی بھانسیاں دینے کے لیے شدید حکومتی دباؤ کی فون کالزموجود ہیں۔ترکی میں ابھی تک باغیوں کےخلاف ہونے والی کارروائی پر کسی متم کا قانونی اعتراض سامنے ہیں آیا، جبکہ بنگلہ دیش کے کینگر وٹرائل میں بے شار قانونی تقم موجود ہیں،جس میں ملزم اپنی صفائی کے لیے گواہ بھی پیش نہیں کرسکتا۔ ویسے بھی ابھی تو کارروائی کا آغاز ہوا ہے اور اس کا کسی بھی طرح سے حسینہ حکومت ہے مواز نہیں کیا جا سکتا ،ابھی تک کسی بھی شخص کونہ پھانسی دی گئی ہےاور نہ عمر قید۔ گولن موومنٹ کے بارے میں بہت کچھ کھا جا چکا ہے، نمایاں بات یہی ہے کہ بیتر کی کی عدلیہ، فوج ،میڈیا، پولیس اور تعلیمی اداروں میں خطرناک حد تک اثر رکھتی ہے۔ گولن کے زیادہ تر پیروکارریاست سے زیادہ اپنی تحریک ہے ہی وفادار ہیں۔اس کی چندمثالیں،آ گے چل کربیان کروں گا۔ یا کستان میں اسلام پسند بالحضوص اور باقی لوگ بالعموم ،موجودہ بغاوت سے پہلے گولن موومنٹ کے حوالے سے زم گوشہ ہی رکھتے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی ترکی میں اسلام پیندول کے عروج میں گون موومنٹ کا اہم کر دارگر داننے تھے۔ پچھالوگوں کو ابھی تک یہ غلط فہی ہے کہ حالیہ بغاوت کے پیچھے گولن موومٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ان کے لیے عرض ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ گولن نے مارشل لا کی حمایت کی ہو۔1997 میں نجم الدین اربکان حکومت کےخلاف





فوجی بغاوت کے وقت بھی گون موومنٹ نے مارشل لاکی جمایت کی تھی کیونکہ گون کو جم الدین اربکان کے ترکی میں اپنااٹر ورسوخ کم ہوتا دکھائی و برہاتھا۔ گون نے بیاقرار تو خود بھی کیا ہے کہا تھا۔ ترکی میں بہت سے لوگ 1997 کے مارشل لاء کہا نے تحقیقات کا وائزہ گون تک وسیع کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ گون موومنٹ ہر کے خلاف تحقیقات کا وائزہ گون تک وسیع کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ گون موومنٹ نے اپنے جائز اور ناجائز طریقے سے ترک ریاست پر کنٹرول چاہتی ہے۔ گون موومنٹ نے اپنے پیروکاروں کو ریاتی اداروں میں پہنچانے کے لیے گئی اکیڈ کیمیز قائم کررکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرکاری امتحانات میں نقل کے ذریعے بھی اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتی ہے۔ مئی 2016ء میں میں نقل وغیرہ استعال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا میں تقریباای لوگوں کو 2010ء کے امتحان میں نقل وغیرہ استعال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ جن میں سے زیادہ ترکے بنک اکاؤنٹس کی جائے کے بعد سے بات سامنے آئی کہوہ گون موومنٹ کے لیے با قاعدگی سے فنڈ نگ کرتے ہیں۔

اردگان حکومت ریاست کے اندراس ریاست کو اپنے لیے بڑا خطرہ مجھتی رہی ہے۔
2012ء میں حکومت نے گون موومن پر دہشت گردی کے الزامات کے بعد موومن کے سینکڑ وں سکول بندگر نے کا فیصلہ کیا، تو اے میڈیا، عدلیہ اور پولیس کے ساتھ مل کرایک بڑے کرپشن سکینڈل کے ذریعے زبر دست ردعمل دیا گیا۔ جے اردگان کے حامیوں نے سافٹ کوپ کی کوشش کہا۔ حکومت کے حامیوں کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے موجودہ حکومت کو تحقیقات کے کا کون کے تحق ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئے۔ 2015ء میں عدالت نے گون کے سکولوں کو بند کرنے کے قانون کے تحق ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئے۔ 2015ء میں عدالت نے گون کے سکولوں کو بند کرنے کے قانون کوئی غیر آئی کی قرار دے دیا۔

حالیہ بغاوت میں بھی گون کا کردار تحقیقات کے ذریعے واضح ہو چکا ہے۔ باغی جب قبضہ کرنے کی کوشش کررہے تصاور آرمی چیف نے قبضے کے حکم نامے پرد سخط سے انکار کیا تو ہاغیوں

### بالفوران كنارتك

نے آری چیف کی گون ہے بات کروانے کی کوشش کی۔ جہال تک ججز کی بات ہے، تو بچھلے تمام مارشل لاء میں ججز کا کردار شرمناک اور واضح ہے۔ ای عدلید کے ذریعے بچھلے مارشل لاء کے دوران لوگوں کو بھانسیاں دی گئیں۔ آج تک عدلید کو مارشل لاء اور ڈیپ اسلیٹ کے جمایتی ججز سے صاف نہیں کیا جا سکا جو کہ جدید جمہوری ترکی کی ضرورت ہے۔ مصری مارشل لاء کے بعد بمصر میں عدلید کا کردار بھی سب کے سامنے ہے جو سینئلزوں لوگوں کو سزائے موت اور بھانسی کی سزائیں سنا چکی ہے۔

ان تمام حقائق ہے بیواضح ہوتا ہے کہ حالیہ بغاوت میں صرف چندفوجی افسران شامل نہیں ہے بلکہ مختلف شعبوں مثلاً عدلیہ، میڈیا، پولیس اور تعلیمی شعبوں ہے وابستہ کثیر تعداد میں اوگ شامل تھے۔اس کےعلاوہ باغیوں کے جرائم کی شکینی ہے بھی کوئی کوئی انکارنہیں کرسکتا۔انہوں نے نہ صرف یارلیمنٹ اور ایوان صدر پر حملہ کیا، اردگان کو ہوٹل اور پھر جہاز میں ختم کرنے کی کوشش کی بلکہ 200 کے قریب لوگوں کوشہیر بھی کر دیا۔اس کے بعد اگر باغیوں سے صحیح طرح نہ نمٹا گیاتو دوبارہ بغاوت کا امکان موجو درہے گا۔ جہاں تک گرفتار ہونے والوں کے انسانی حقوق کا سوال ہے تو شاید ہی کوئی ذی شعور انسان اس کی مخالفت کرے۔ اردگان حکومت اب تک 1200 فوجی قید یوں کور ہا بھی کر چکی ہے۔اس کےعلاوہ مغربی میڈیا بھی بڑے ثیشوں کی عینک ے تاک لگائے بیٹھا ہےاور جیسے ہی اے کوئی ہلکا ساشک بھی گزرے گا ، تو ہ آسان سریرا تھا لے گا۔ اردگان نے دنیا میں ظلم کے خلاف ایک مضبوط آ واز اٹھائی ہے،ای وجہ ہے اے پسند کیا جاتا ہے اور اس کی حمایت کی جاتی ہے۔مسلم نو جوانوں کوانتہا پیندی ہے دور رکھنے ہیں بھی اردگان کا اہم کردار ہے کیونکہ اس نے مسلمان نو جوان کو بتایا ہے کہ عسکریت اور انتہا پہندی کے علاوہ بھی ظلم کے خلاف برامن طریقے سے لڑنے کا راستہ موجود ہے۔ ترکی میں اس وقت آزادی





کے متوالوں اور فاشزم کی نشانیوں میں کشکش جاری ہے۔ آزادی کے قائد جناب طیب اردگان کو ہماری حمایت کی ضرورت ہے، اور دنیا میں آزادی کا حامی ہر مخص ان کے ساتھ ہے۔اللہ انہیں کامیاب کرے۔



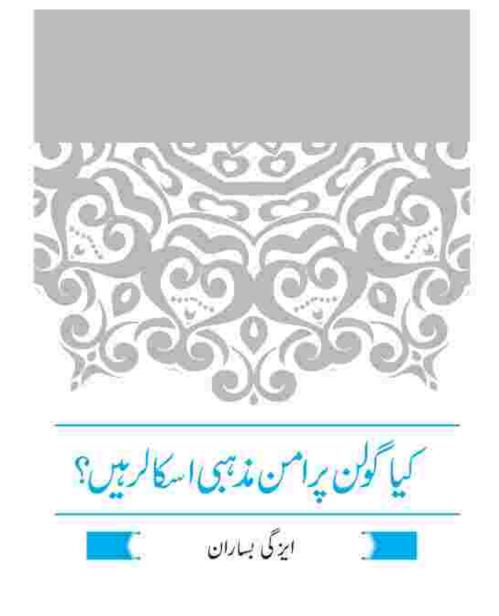

یہ حق ہرایک کو حاصل ہے کہ وہ ناکام بغاوت کے بعد، ترک حکومت کے اقدامات میں حقوق انسانی کی پامالیوں کی نشاندہی کرے مگریہ حق کوئیس پنچنا کہ حقوق انسانی کے اس نعرے کومسٹر گون کی خفیہ خوبلامبالغہ ریاست کے اندرریاست کے طور پرکام کررہی تھی ، کی ڈھال کے طور پر استعمال کرے جس نے رواں ماہ ترک سوسائٹی کو نا قابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ترک عوام اور ترک حکومت نے مسٹر گون کے خفیہ اور غیر قانونی نیٹ ورک سے بہت گہراز خم کھایا ہے۔ مسٹر گون کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کومیڈیانے یا تو جان ہو جھ کرنظر انداز کیا ہے یا چراس نیٹ ورک کی طرف سے گھراہ کن معلومات فراہم کیے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کے جانے کی وجہ سے اصل حقیقت سے ناواقف رہا ہم کرتی ہوں۔





1 \_مسٹر گولن کی شخصیت اوران کی تحریک مغرب میں بین المذاہب ڈائیلاگ اورامن پہند تحریک کے طور پر جانی جاتی ہے، جبکہ اس چیز کا حقیقت سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ مسٹر گولن نے 1999ء میں ترکی کواس وفت خیر باد کہا جب ان پراس وفت کی سیکولرحکومت کا تختہ اللنے کا الزام لگا۔ بعدازاں ، نائن الیون کے حادثہ کے بعد ،مغرب میں بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پہندی کے مقابلہ میں انہیں اس کے آگے بند باندھنے والے عالم کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے امریکی شہریت کے حصول کے لیے" ماہرتعلیم" کی حیثیت سے درخواست دی جواس لیے نامنظور ہوئی کہ وہ خود کسی بڑے تعلیمی ا دارے میں استاد ہیں نہانہیں مروجہ تعلیم کی دنیا کا کوئی خاص تجربہ ہے۔اس درخواست برمزید بیاعتراض بھی ہوا کہ درخواست گزار ( مسٹر گون ) ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے رہنما بھی ہیں جوایئے ساتھ کئی کاروباری سیٹ ای بھی رکھتی ہے۔ 2۔ گولن تحریک کی دو پرتیں ہیں۔ایک بیاکہان کی تعلیمات کی روشنی میںان کے جا ہے اور ماننے والےان کوکسی نہ کسی درجہ میں امام مہدی جبیبا تصور کرتے ہیں۔ دوسری بیا کہ وہ اپنے ماننے والول كے نزد يك أيك اليے منتظم كى حيثيت ركھتے ہيں جس نے عدليد، فوج اور پوليس سميت تمام اداروں میں اپناایک ایسا خفیہ جال بچھار کھا ہے جومیکا ولی کے نظریہ مکاری کے مطابق خاص طور برتر کی میں اینے اہداف حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ان کے ماننے والے، پھر جا ہے وہ عداید، پولس یا جبسا کددیکھا گیا کہ فوج سمیت ملک کے جس بھی ادارے میں کام کرتے ہوں ،ادارے کے نظام تمع واطاعت کے بجائے اپنے اس روحانی رہنما کی بات ماننے کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ادارے یا ملک کے مقابلے میں اپنے رہنما کے ساتھ زیادہ وفادار رہتے بل-

3۔طاقت کے مراکز پر قبضہ جمانے کے حوالے سے فتح اللہ گولن خفیہ اور تدریجی عمل پریقین

بالفور كا كناريك



ر کھتے ہیں۔وہ خود فرماتے ہیں:

"آپ کوسٹم کی رگوں میں اس خاموثی اور تسلسل کے ساتھ سفر کرتے رہنا ہوگا کہ کی کو آپ کی موجود گی کا احساس تک ند ہواور یوں طاقت کے مراکز تک پہنچنا ہوگا۔ اس وقت تک جب تک کہ پھل پک کر تیار نہ ہوجائے، آپ کوانظار کرنا ہوگا تا آ نکہ آپ اپنا سفر کممل نہ کرلیں اور حالات موافق نہ ہوجا کیں۔ یہ ای طرح ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم اس مقام تک نہ پینی جا کیں کہ جب و نیا کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھانے کے قابل بن جا کیں۔ آپ کواس وقت تک یہ سب بچھ کرتے رہنا ہوگا جب تک کہ آپ ترکی کے تمام آ کینی اداروں کی طاقت اپنے جی میں نہ کرلیں۔ اس سے قبل کوئی بڑا قدم اٹھانا، جگلت ہوگی۔ یہ بالکل ایسانی ہوگا کہ انڈے کو وقت سے نہ کہ کہ بوز رہا جا کے اور چوزے کواندر ہی مارویا جائے۔"

4۔ گولن نیٹ ورک نے امریکا، برطانیہ اور ترکی میں بہترین لا بنگ کمپنیوں کی خدمات مستعارلیں اوران ممالک میں اپناا میج بہتر بنانے اور کئی ہمدرد پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی حکومت کے فراہم کردہ اعداد وشار کے مطابق اس نیٹ ورک کی مالی استعداد پچپیں سے پچاس ارب ڈالر تک ہے اور پتجریک دنیا کے 125 ملکوں میں کام کررہی ہے جس میں اسکولز اور ویلفیئر کے کئی ادارے شامل ہیں۔

5۔ گون تحریک آج ہی نہیں ،1980 میں دہائی سے ملکی اداروں کے لیے ایک خطرہ رہی ہے جب اس کے ماننے والول کوت کے حکمرانوں نے مختلف حیلوں بہانوں کے ساتھ ایک حد کے اندر رکھا۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال کی باقیات اور تزک افواج ، جو کہ ایک عرصہ تک خود کو سیکے لرازم کے محافظ باور کراتے رہے تھے ، نے بھی گون تحریک کواپنے لیے بمیشہ خطرہ ہی تضور کیا۔ آج وقت نے نابت کردیا ہے کہ اس تحریک کوریاست کے لیے خطرہ جمجھتے ہوئے ایک حد





کے اندررکھنا ،گزرے حکمرانوں کی دوراندیثی اور درست قدم تھا۔

6۔ جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی (AKP) کادی سالہ دورگون تحریک کے لیے سنہرے دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت تھاجب (AKP) کومکی سیاست سے فوج کے ممل دخل کوالگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت تھاجب (AKP) کومکی سیاست سے فوج کی گون تحریک نے رنگ میں کرنے کے لیے اتحاد کرنے کی ضرورت تھی۔ مگراس اتحاد میں بھی گون تحریک نے رنگ میں بنا، بھنگ ڈالے رکھا۔ سن 2010ء میں (AKP) حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش کا کیس بنا، جس میں ملٹری افسران ، جزب مخالف کے مجران اور پھھتا فیوں پرالزام آیا کہ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بعد میں بہتہ چلا کہ گون سے وابستہ پولیس کے پچھ عہد بداروں نے یہ من گھڑت کہانی تخلیق کی تھی اور افواہ پھیلا کر حکومت کومس گائیڈ کیا تھا۔ اسٹرائل کا نام نے یہ من گھڑت کہانی تخلیق کی تھی اور افواہ پھیلا کر حکومت کومس گائیڈ کیا تھا۔ اسٹرائل کا نام اور رہا کردیا گیا۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے تعلیم کیا کہ انہیں گون کے لوگوں نے غلط معلومات فراہم کی تھیں۔

7۔روز نامہ تریت کے ایڈیٹر نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روال ماہ وقوع پذیر بہونے والی ناکام فوجی بغاوت دراصل انہی فوجی افسران نے تیار کی تھی جن کومندرجہ بالا Sledgehammeh ٹرائل کے نتیج میں اپنے عہدول سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی جگہ گوئن تحریک سے وابستہ افراد کولا یا جائے۔ اس سے بیم معلوم پڑتا ہے کہ اس بغاوت کی منصوبہ بندی اور تیاری بہت پہلے سے جاری تھی اور 2010ء والی جعلی بغاوت دراصل روال ماہ والی ناکام بغاوت کی تیاری تھی۔

8۔ای طرح جن صحافیوں کواس سازش میں پھنسایا گیا تھا وہ بھی دراصل وہ صحافی تھے جو گولن تجریک کے ریاست کے اندر بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اوراس کے عزائم سے پر دہ اٹھار ہے

### بالتفورك كنارئك

تصلہٰ ذاان کوسبق سکھانے کے لیےان کے نام بھی اس سازش میں ڈال دیے گئے۔ 9۔حالیہ نا کام بغاوت کا الزام گولن نیٹ ورک برمحض گمانی الزام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے تھوں شواہدموجود ہیں جن کو بدشمتی ہےا یک لمبےعرصہ سے نظرا نداز کیا جاتا رہا ہے۔احمد ز کی یوکوک، جو کدایک ملٹری پراسیکیوٹر ہیں، نے سنہ 2009ء میں، تزک آ رمی کے اندر گولن تحریک کے ایک وسیع نیٹ ورک کا پید چلایا تھا۔انہوں نے آ رمی کے اندر کئی خفیہ نیٹ ورکس کی نشاندہی کی تھی اور با قاعدہ افراد کے نامول کے ساتھ تفصیلات بیان کی تھیں ۔ مگر بدشمتی ہے وہ اینا کام یوں مکمل نہ کرسکے کہ ان پر دوالزامات آ گئے۔ ایک تو ملزمان پر تشدد کرنے کا اور دوسرا وہی 2010ء والى جيونى بغاوت كيس (Sledgehamme) ميں نام آنے كا\_اس غريب نے پورے یانچ سال جیل میں گزارے اور رہا ہونے کے بعد گزشتہ اپریل میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ آرمی کے اندرایک ایک گولنٹ کواس کے نام سے جانتا ہے۔ حالیہ بغاوت کے بعد اس کا کہنا ہے کہ اس بغاوت میں سوفیصد وہی لوگ ہیں جن کی لسٹ اس نے تیار کی تھی۔ حالیہ بغاوت کے دوران ایئر فورس کے جہاز ول نے ترک یارلیمنٹ پر بمباری گی۔اس ضمن میں وہ اینزفورس کے ایک ریٹائزڈ کرنل Selcuk Basyigi کے الفاظ دہراتے ہیں جو گولن تحریک ے وابستہ تنے اور جنھول نےSledgehamme والے جھوٹے بغاوت کیس میں عدالت

10۔ آخر میں بیر حقیقت کہ اس بارے میں ترک عوام ، تمام کی تمام اپوزیشن پارٹیاں اور ان کے رہنمااور فوج کے وہ افسران جو بغاوت کا حصہ نہیں تھے، اس بات پر یکسو ہیں کہ بیرکام گون

میں بیان دیا تھا کہ اب ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس اب ایف۔16 اور ایف۔4 جہاز

ہیں۔اب ہم گون کے علم پرکہیں بھی بمباری کر سکتے ہیں۔( بادر ہے کہ بیہ بیان اس وفت دیا گیا

تھاجب گون، حکومت کے اتحادی تھے )۔





نیٹ ورک والوں کے علاوہ کسی اور کانہیں۔ پھر پیر کہ آ رمی چیف کو برغمال بنا کران کی گولن سے ٹیلی فون پر بات کروانے کی کوشش، بیتمام وہ ثبوت ہیں جواس خفیہ تحریک کواس بعاوت کا ذرمہ دار قرار دینے میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتے۔

یبال به بات بھی ذہن میں رہے کہ آج بی ترکی کے وزیرانصاف نے به بیان دیا ہے کہ بغاوت کی کامیابی کی صورت میں گولن ای طرح ترکی آنا چاہتے تھے جیسے کسی زمانہ میں شمینی ایران آئے تھے۔ (مترجم)

(ایزگی بساران (EZGI BASARAN) کاس مضمون کا ترجمهااو محرصعب نے
کیا ہے۔ یا در ہے کہ ایزگی اردگان مخالف سیکولرا خبار نوایس ہیں، سوشل لبرل ڈیلی Radikal کی
کوارڈ نیٹر تھیں جے حکومت کی طرف ہے بندش کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھی Dogan Media
گوارڈ نیٹر تھیں جے حکومت کی طرف ہے بندش کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھی Group
گروپ کو بندش کا سامنا ہے، اس کے باوجودان کے بی خیالات کافی اہمیت کے حامل
ہیں)



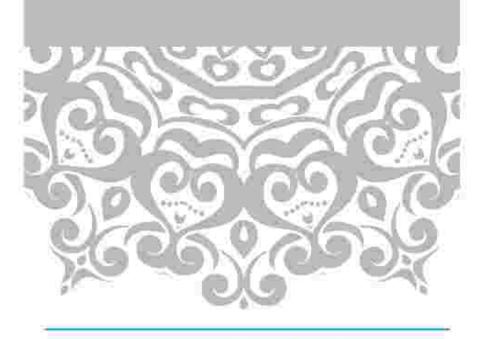

#### قبيليكي أنكه كاتارا





EXPLOSION SHOULD

گذشتہ نیچری رات ترکی کے لیے بی نہیں پورے عالم اسلام کے لیے بنگامہ خیزرہی۔ جیسے ہی بیخبرد نیا ہیں پھیلی کہ ترکی میں فوجی بغاوت ہوگئ ہے اور پہلے مرحلے میں بیاطلاع آئی کہ وہاں کی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ بلیٹ دیا گیا ہے اور فوج کی حکمرانی قائم ہوگئ ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے دل کی کلیاں کھل آٹھیں، اور عالم اسلام سوگوار ہوگیا۔ رات کی سیابی تا بہ کر آپینجی تو خبروں کا رخ بد لنے لگا اور پھرض کا سورج باغیوں کی ناکامی اور جمہوری حکومت کی بحالی کا پیغام لیے کر طلوع ہوا، اب صورت حال بدل گئی، عالم اسلام کی سوگواری کی جگہ صرت اور شاد مانی نے لیے کی اور جمہوری کی جگہ حرت اور شاد مانی نے لیے کی اور جشمنان دین رنج واندوہ کے سندر میں ڈوب گئے، ان کے کلیج منہ کو آنے لگے، اور جوش غضب میں منہ سے جھاگ اڑنے لگا اور دور کہیں ہے۔ اور جوش غضب میں منہ سے جھاگ اڑنے لگا اور دور کہیں سے

"قُلُ مُؤتُوا بِغَيْظِكُمُ"







كا قرآنی اعلان سنائی دینے لگا۔

الحمدلاليعلى ذكك حمدا كثيراموا فيالنعمه مكافيالمزيده

ترکی صرف ایک مسلمان ملک نہیں ہے، وہ عرصہ دراز تک خلافت اسلای کا مرکز رہا ہے۔ وہاں کے جوانمر دوں اور باہمت مسلمانوں نے اسلام کی نشاۃ ٹانیے کی ایک زرین تاریخ رقم کی ہے، پھرایک ایساوقت بھی آیا جب کدتر کی کولاد ینیت کے اڑد ھے نے نگل لیا، اور کمال اتاریک نے اسلامی اقد ارکو جڑ سمیت اکھاڑ پھینکنے کے لیے این کی چوٹی کا زور لگا دیا، یہ یہ اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی دیا، بیتاریک دور بھی گذر گیا، اور اب برسہابرس سے ترکی اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی قیادت والے دور کی طرف لوٹ رہا ہے، ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان باحمیت مسلمان اور در دمندانسان ہیں، وہ نہ تھکنے والے عزم اور نہ ہارنے والی ہمت کے ما لک ہیں، زمانہ و زندگی کے نشیب و فراز سے واقف اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں و فکر مند ہیں۔ وہ ایک کا میاب سیاست دال اور اپ ملک سے غیر معمولی محبت رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کے عہد صدارت میں ترکی نے غیر معمولی ترقی کی ہاور اے ایساماشی اسخکام ہیں۔ ان کے عہد صدارت میں ترکی نے غیر معمولی ترقی کی ہاور اے ایساماشی اسلام کے مالات اور معاملات میں بھی غیر معمولی دلی ہے آگے بڑھ کر انہوں نے عالم اسلام کے حالات اور معاملات میں بھی غیر معمولی دلی ہے۔ ترکی ہے آگے بڑھ کر انہوں نے عالم اسلام کے حالات اور معاملات میں بھی غیر معمولی دلی ہیں۔

فلسطین کے سلسلے میں واضح اٹل اور اسلامی غیرت وحمیت سے لبریز موقف اختیار کیا، اور جھبک اور لاگ لیٹ کے بغیراس کا بار بار اعلان کیا۔ شام میں ہونے والی خانہ جنگی پراپئی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، وہاں کے لاکھوں لا کھ مسلمانوں کواپنے ملک میں پناہ دی۔ مصر میں الاخوان المسلمون کی منتخب حکومت لا قانونی طریقہ سے برخاست کرنے پر سخت احتجاج کیا۔ مصر کے معزول صدر مری کی پرزور حمایت کی۔ برما کے مصیبت زدہ اور پریشان حال مسلمانوں کواپنے ملک میں بسایا۔ ترکی کی جانب سے روی طیارہ مارگرائے جانے پر جب روی ہے تور

### بالنفوران كنارتك

اپنائے اور ترکی کو دھمکیاں دیں تو ایسے بخت اب ولہجہ اور کڑے تیور کے ساتھ جواب دیا کہ روس کی بولتی بند ہوگئی، اور اس نے خاموش ہو جانے ہی کو اپنے لیے باعث نجات تصور کیا۔ ابھی گذری ہوئی عید پراسرائیل کو مجبور کر کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے عید کے تحاکف اور مسلمان نیج بچیوں کے لیے حکومت کو نیج بچیوں کے لیے کھلونے بھیج کرانہوں نے وہ کارنا مدانجام دیا، جس کی توقع صرف انہی سے کی جاسکتی تھی۔ بنگلہ دیش میں مولانا مطبع الرحمٰن نظامی کی مظلومانہ شہادت پر بنگلہ دیش حکومت کو سخت تنبیہ کی، اورا ظہارنا راضگی کے لیے اپناسفیروا پس بلالیا۔ ان اقد امات نے انہیں عالم اسلام کی ''آنکھوں کا تارا'' اور دشمنان اسلام کی نگاہ میں'' ببول کا کا ٹنا'' بنادیا۔ ترکی کے پچھلے انتخابات میں اسلام دشمن طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح اردگان اور ان کی پارٹی کاراستہیں اسلام دشمن طاقتوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح اردگان اور ان کی پارٹی کاراستہیں اسلام دشمن طاقتوں نے ایڈ دیگر النا کریش''

کامنظرسا منے آیا ، حق فتح مند ہو! باطل مغلوب ہوا ، اور باطل تو ہے ہی مٹنے ، فتا ہونے ، اور بریا د ہوجانے کے لیے!

فوجی بغاوت کی حالیہ کوشش بھی دشمنان اسلام کاحربہ اور ان کے سازشی ذھن کی بیداوار ہے۔خدانخواستہ یہ فوجی بغاوت کا میاب ہوگئی ہوتی تو ایسانا قابل تلانی نقصان ہوتا، جس کے نصور ہے ہی رو نگئے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں،اللہ پاک کے فضل وکرم اور ترک قوم کی جانبازی، ہمت اور زبر دست قربانی کے نتیج میں فوجی بغاوت نا کا میاب ہوگئی،اور بقول اردگان اللہ پاک کی طرف ہے ترکی فوج کی قطیم کا موقع مل گیا،خدا تعالی اردگان کو تا دیر سلامت اور بر سرکار رکھے کے وہ اس وقت اقبال کے الفاظ میں ''قبیلے کی آ نکھ کا تارا'' ہیں اور ترک مسلمانوں کے اقبال میں اضافہ ہوکہ وہ '' بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہانی'' ہیں۔



#### دوست ہزار بھی کم ، دشمن ایک بھی زیادہ

مؤلف: زبیر منصوری

مؤلف: زبير

"جامع محدوشق بین بڑے ہیں۔ جوابرات اتارکر بیت المال بین بی کرواو ہے جا کیں۔"
درویش مغش پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حکم من کرحکومتی عبدیداران پریشان سے ۔ پچھلے خلیفہ نے بیانمول ہیرے مسجد میں بڑوائے تھے اوراب حضرت عمرانہیں اتار نے کا حکم دے رہے تھے۔ ان کی نظر میں بیاسراف اور فضول خرچی تھی۔ مسجد میں بھلا ہیروں کی کیا جگد؟
دے رہے تھے۔ ان کی نظر میں بیاسراف اور فضول خرچی تھی۔ مسجد میں بھلا ہیروں کی کیا جگد؟
ابھی ہیروں کو مہارت اور صفائی سے اتار نے کی منصوبہ بندی جاری تھی کہ ایک عیسائی سلطنت کا ایک سیاسی وفد خلیفہ سے ملئے آن پہنچا۔ انہیں ویگر مقامات کے علاوہ مسجد کا وزئ بھی کروایا گیا۔ وہ عبادت گاہ میں ہیرے دیکھ کر جیران وسششدررہ گئے۔ انہوں نے جیرت سے کروایا گیا۔ وہ عبادت گاہ میں ہیرے دیکھ کر جیران وسششدررہ گئے۔ انہوں نے جیرت سے ایک دوسرے کودیکھا اور بولے:

"جوقوم اپنیپ عبادت گامول کوبھی ہیرے جواہرات سے مرصع رکھتی ہے،اسے بھلاکون فکست دے سکتا ہے؟"



#### بالفورك كنارئ

وہ سلمانوں کی قوت وشوکت وسائل کی فراوانی اور طافت سے نہایت مرعوب ہو چکے تھے۔ یہ بات جب حضرت عمر تک پینچی تو انہوں نے جو ہرات اتار نے کا حکم منسوخ کر دیا۔ وہ جانے تھے کہ طافت مرعوب کر دینے کا نام ہے اور دمشق کی مسجد دشمن کے دل میں مسلمانوں کی قوت اور وسائل کی کثرت کا رعب بٹھاتی ہے تو پھر ہیرے اور کس کام کے ہیں؟

اردگان کا وہائٹ ہاؤس سے بڑا محل ای نیت سے بنایا گیا ہے اوراعلانیہ طور پر کہہ کربتا کر اعلان کر کے بنایا گیا ہے کہ اس کا مقصد عظیم عثانی خلافت کا احیا ہے۔قوموں کے لیے کروڑوں اربوں کی اہمیت نہیں ہوتی میں شان وشوکت کی اہمیت ہوتی اربوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تکبراوراکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں مگر عین طواف کعبہ کے دوران اکڑ کر سینہ پھلا کر چلنے کا تھکم اللہ کے رسول کو خود اللہ نے دیا تا کہ دشمن مرعوب ہواس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ وہ چھوٹا بن کر رہے اس کے رسول کو خود اللہ نے دیا تا کہ دشمن مرعوب ہواس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ وہ چھوٹا بن کر رہے اس کے رسول اور مونین کے لیے ہے۔

اکڑنا بری بات مگر وا لگہ بارڈ رے لے کر ہر جگہ جہاں ہمارے فوبی وہمن کے سامنے اکڑتے اور سینہ پچلاتے ہیں تو قوم کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا

معاملہ ہیہے۔

''حمیت نام تفاجس کا گئی تیمور کے گھرے''

يهار ہے ارد گان

عثانی خلافت، اسلام کی شان وشوکت کی ہر علامت ، امید حوصلہ، امنگ کامیابی کے ہر استعارہ کو آگے بڑھاؤ۔ تم نے پہلے اپنی قوم کا پیٹ بھرا ہے اب ان کی عزت وشرف کے نقاضے پورے کروخوب خرچ کرو۔ یہی نہیں جشن فتح قسطندید مناؤ بلکہ ماضی کی ہر کامیابی کو نئے جذبے ہے منانا شرع کرو۔ دیکھودل شکتہ پریشان مایوس امت کو جوش حوصلہ ولو لے اور کامیابی کی امنگ





دینے کی ضرورت ہے

آ گے بڑھومگر بس ذرااحتیاط سے غیرضروری دشمن پیدا کئے بغیر کیونکہ '' دوست ہزار بھی کم وشمن ایک بھی زیادہ'' ہم سبتہارے ساتھ ہیں رہے پیرکیڑے نکالنے والے توان میں ہے پچھ دشمن کےایجنٹ ہیں مجحهذنا دان دوست کچھتقید کے ذریعہ شہرت کے طلبگار میجھانا کے مارے ہوئے ہے ہیں کچھ نیالکھ دینے کے مرض میں مبتلا اور پچھابس احمق مگر بھی کتوں کے بھو نکنے ہے کسی فقیر کارز ق کم ہواہے؟ میرے اردگان! میرے پیارے اردگان! تم ہواک زندہ وجاویدروایت کے چراغ تم کوئی شام کاسورج ہوکہ ڈھل جاؤگے تم توامید بن کر دلول میں ہمیشہ زندہ رہوگے۔

### THE USER



### ترکی میں بغاوت

سینیر(ر) طارق چوہدری



ترگی کے عوام تحسین اور مبار کیاد کے مستحق ہیں جنہوں نے غیر معمولی شجاعت اور دلیرانہ مبارت کے ساتھ خالی ہاتھ مسلح باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں شکست فاش دی۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے چند گھنٹوں کے اندر مسلم بغاوت کو کچل ڈالا۔ انقر ہ اوراستبول کی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے چند گھنٹوں کے اندر مسلم بغاوت کو کچل ڈالا۔ انقر ہ اوراستبول کی پولیس کی بجاطور پر تعریف کرنی چاہئے جنہوں نے بھاری جانی نقصان کے باوجودا پی قوی، قانونی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا۔ عوام اور پولیس کا باہمی تعاون اور تال میل ہی تھا فونی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا۔ عوام اور پولیس کا باہمی تعاون اور تال میل ہی تھا جس کی وجہ سے بغاوت فروہوگئی اور اس پر جلد ہی قانو پالیا گیا۔ بغاوت کے اصل محرک پر ابھی کھل کر پچھ بھی نہیں کہا گیا لیکن جو پچھ ہمارے ٹی وی چینلز ، تجزیہ کاراور حکومت کے وفادار کہہ رہے ہیں ، ترگی کے صدر طیب اردگان اور ان کی حکومت کی رائے اس کے برعس ہے۔ ہمارے کی اسلام کی حمایت میں یالیسیوں کے خلاف فوج کے لبرال اور کھوری کی اسلام کی حمایت میں یالیسیوں کے خلاف فوج کے لبرال اور کھوری کے خلاف فوج کے لبرال اور





سیکورطبقوں کارڈمل قراردے رہے ہیں، جبکہ ترکی کے صدراس کاالزام'' فیٹے اللہ گولن'' کی تحریک پردھرتے ہیں۔انہوں نے ترکی میں فوج کے جارحانہ سیکولرازم کے خلاف بڑی مدلل اور منظم مگر پرامن اور مؤثر تحریک چلائی۔

وہ ایک عرصہ تک طیب اردگان کی رہنمائی اور سرپرتی بھی کرتے رہے۔ ان کی ابتدائی کامیابیاں فتح اللہ گون کے تربیت یافتہ لوگوں کی حمایت ہے ممکن ہوئیں۔ بعد بیس طیب اردگان کی سیاس حکمت عملی او راقتصادی پالیسیوں کی وجہ ہے ترک عوام کے دلوں میں ان کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور وہ مقبول عوامی لیڈر بن کر انجرے۔ اب انہیں ایک اور سنہری موقع میسر آیا ہے کہ وہ عدلیہ اور فوج میں بہت کچھ تبدیل ہے کہ وہ عدلیہ اور فوج میں بہت کچھ تبدیل ہوجائے گا۔ بعض آئین ترامیم بھی بہت تیزی کے ساتھ جلد ہی متوقع ہیں جس ہے ترکی میں فوج کا کر دار اور بھی محدود ہوجائے گا۔ ترکی کے اردگر دحالات پاکتان کے حالات ہے زیادہ مختلف خبیں ہیں ، اے بھی اپنے اردگر دبڑی طاقتوں ، سازشی ہمسایوں اور علاقاً کی جارجیت کا سامنار ہتا ہے ، البندا ترکی بھی فوج کی تعداد اور قوت کو کم نہیں کرسکتا۔ وہاں بھی فوج ہی قومی سالمیت کا سب ہے ، البندا ترکی بھی فوج کی تعداد اور قوت کو کم نہیں کرسکتا۔ وہاں بھی فوج ہی قومی سالمیت کا سب سے بڑا عامل ہے۔

ترکی میں جمہوری حکومت کی کا میاب سیاسی ، اقتصادی پالیسیوں ، سیاسی جماعتوں کے بہتر نظم ونسق ، حکومت والوزیشن کی بقائے باہمی کے طریقہ کار نے جمہوریت کو مقبول اور مؤثر بنادیا ہے۔ اس لیے ترکی میں مارشل لا کے امرکانات آ ہستہ آ ہستہ معدوم ہوتے جارہ ہیں۔ ترکی کا خیؤ میں بھی کافی بڑا اور مؤثر کردار ہے۔ یور پی یونین سے قربی تعاون بھی جمہوریت کے استحکام اور فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آج ترکی میں جمہوریت اور حکومت پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ ان ترکی میں جمہوریت اور حکومت پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ اردگان کی پارٹی منظم ، مشخکم اور انہیں عوام میں بہت زیادہ مقبولیت

# باليفورك كخارشك

اور پذیرائی حاصل ہے۔ پارٹی کارکنول کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جوفوج کی مجموعی تعداد ہے

ہیں زیادہ ہے۔ اس لیے عوام اپنے لیڈر کی آ واز پر لاکھول کی تعداد میں سڑکول پر نگل آئے

ہیں عوام کے بے پناہ ہجوم میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی ،خواہ وہ ٹینک ہی کیوں نہ ہوں جس کا

نظارہ ہم سب نے گزشتہ روز ترکی گی سڑکول پر دیکھا، لیکن ہماری حکوشیں ابھی تک پارٹی گی سطح پر

منظم ہیں نہ جمہوری اور نہ ہی عوام کے دلول پر حکمران ، بلکہ ہماری فوجی قیادت عوام کی سطح پر زیادہ

منظم ہیں نہ جمہوری اور نہ ہی عوام کے دلول پر حکمران ، بلکہ ہماری فوجی قیادت عوام کی سطح پر زیادہ

ترکی میں حالیہ بغاوت کوجمہوریت اور حکومت کے خلاف فوج کی بغاوت ہے تعبیر نہیں کیا جاسكتا۔ يه ' فوج كاندر بغاوت تھي'' چندمهم جونو جوانوں كا وقتى أبال ـ تركى كى فوج عالم اسلام میں ایک طاقتوراور بڑی فوج ہے۔ بیفوج تعداد اُظم وضبط اور پیشہ وارانہ مبارت میں یا کتان کے ہم پلہ خیال کی جاتی ہے، حالانکہ ز کی کی آبادی یا کتان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ترکی نیوُ کا ایک فعال ممبر ہے۔نیوُ میں امریکا کے بعد ترکی سب سے بڑی فوج کا حامل ہے۔علاقائی سطح پر بھی روس کے بعداس کی فوج سب سے بڑی اور پیشہ ورفوج ہے۔ ترکی میں تینوں مسلح افواج کی مجموعی تعداد ساڑھے چھ لا کھ کے قریب ہے۔ جمعہ کے دن فوج کے اندر باغیوں کی تعدادتین ہے یانچ ہزار رہی ہوگی ،اس میں زیادہ تر نوجوان افسر ہی شامل تھے۔ بیسب کے سب فوج کی'' چین آف کمانڈ'' ہے باہر کے لوگ تھے۔ نہ تو فوج کی سینئر کمانڈ ان کے ساتھ تھی نہ ہی استنبول اورانقرہ کے سوادیگر چھاؤنیوں کی سیاہ نے ان کا ساتھ دیا، نہ تھا یت کی بلکہ عوام پر گولیاں برسانے والے ہیلی کا پٹر کو حکومت اور کمانڈرانچیف کے وفا دار فوجیوں نے مارگرایا۔اس لیے اے فوج کی بغاوت نہیں ، فوج کے اندر بغاوت قرار دیا جا سکتا ہے ، جونہ صرف حکومت بلکہ فوج کی قیادت برجھی قبضہ جمانے کے ارادے سے نکلے تھے۔اسے ایک بڑی ،طاقتور منظم فوج کے





اندر بچگانہ ہم جوئی ہی کہا جاسکتا ہے۔

یم پختانو جوانوں نے بیقد م کمل تیاری، درست منصوبہ بندی اور قوت بافذہ کے بغیراٹھایا۔
عوام، ذرائع ابلاغ، شہری انتظامیا ور نوخ کے 98 فیصد نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور پر ٹیمیکوں کے اندر ہونے کے باوجود پیٹے بطخوں کی طرح مارے گئے ۔ ترکی میں حالیہ بعض فوجیوں کی بغاوت کو ترکی میں حالیہ بعض فوجیوں کی بغاوت کو ترکی میں 1960ء 1971ء 1980ء کی مارشل لاوُں ہے کوئی نسبت ہے نہ بی اس کا پاکستان میں ابوب خان، پیٹی خان، ضیا الحق اور مشرف کے مارشل لا سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے بیں ابوب خان، پیٹی خان، ضیا الحق اور مشرف کے مارشل لا سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کوترکی میں 2012ء میں بعض فوجیوں کی بغاوت جو طیب اردگان کے خلاف ہوئی، اس کے مماثل کہا جاسکتا ہے یا پاکستان میں میں جمی فوج کے چند جونیئر مگر غیر موثر افراد ایک خاہر ہونے سے پہلے ہی پکڑی گئی تھی، اس میں بھی فوج کے چند جونیئر مگر غیر موثر افراد ایک خاہر ہونے سے پہلے ہی پکڑی گئی تھی، اس میں بھی فوج کے چند جونیئر مگر غیر موثر افراد ایک جوئی آگر طول پکڑ جاتی ہے تھے۔ آگر چہ حالیہ بغاوت کی کا میائی کا کوئی امکان نہیں تھا پھر بھی یہم میں افتا ہوئی اگر موجانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان دہ اور تباہ کن ہو حتی تھی مارشل لا یا فوجی حکومت آگر چہ جمہوریت اور سیاسی نظام کے لیے تباہ کن جوربی حق تھی مارشل لا یا فوجی نقصان ہوتا ہے مگر بیر یاست اور قوجی دفاعی نظام کو تباہ نہیں کرتی۔ ہوربعض اوقات قوجی اقتصاد بیاسی کوجی نقصان ہوتا ہے مگر بیر یاست اور قوجی دفاعی نظام کو تباہ نہیں کرتی۔

یہ محدود بغاوت طول کیڑ جاتی تو ترک کی ریاست اورافواج کی صلاحیت کے لیے تباہ کن خابت ہو سکتی تھی۔ فوج دوحصوں میں تقسیم ہو کرآ پس میں الجھ پڑتی۔ اس وقت جب کر دعلیحد گل پند اور داعش جیسی دہشت گر د تنظیمیں ترک کی سرحدوں پر پہلے ہی دستک دے رہی ہیں، ان حالات میں فوج کو پھر سے اصل حالت میں واپس لا ناممکن نہیں تھا۔ یہ بہت مبارک دن ہے کہ ترک عوام کی خوش قسمتی مہم جوئی کے آڑے آگی۔ طبیب اردگان اور بلدرم کی حکومت یقیناً ترک عوام کی بھاری اکثریت نے منتخب کی ہے۔ عوامی خدمت کے بہترین ریکارڈ کی وجہ سے آج وہ

# بالفوران كنارئ



عوام کے دلوں میں رہتی ہے۔ ایسی حکومت کو چاتا کرنا آسان کا منہیں ہے۔ کوئی فوج عوامی رقمل کا اندازہ لگائے بغیراس طرح کا احتقانہ قد منہیں اٹھا سکتی۔ حکومت کوفوری انتقامی کارروائی کی بجائے ٹھنڈے دل سے اس کے محرکات کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس کے پیچھے اصل سازش اور سازشیوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ بیصرف حکومت ہی نہیں فوج اور ریاست کے خلاف کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اس پورے خطے میں ترکی واحد مسلمانوں کی ریاست ہے جوشد پر دباؤ کے باوجود انتشار اور عدم استحکام سے نگی رہی ہے۔ آخر وہ کون ہے جواس خطے میں بیآخری مورچہ بھی سرکرنا چاہتا ہے۔ حکومت کو اس کا درست اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ مورچہ بھی سرکرنا چاہتا ہے۔ حکومت کو اس کا درست اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ پاکستان اور ترکی مسلمانوں میں دوہی ریاستیں ہیں جو جنگ کے میدان میں اپنے ڈشمنوں کا سامنا کرنے کی سکت رکھتی ہیں۔ ان دونوں پردشمن کی نظر ہے، انہیں مزید جراکت اوراحتیاط سے دشمن کی چالوں کا مقابلہ کر کے ملکی سلامتی اوراستحکام کو برقر اررکھنا ہے، غالب نے کہا تھا۔

#### کہیں ایباندہویاں ہے وہی کا فرصنم نکلے

جب بردہ اٹھے گا تو یقیناً یہاں ہے بھی وہی کا فرصنم نگلے گا جس نے سب مسلمان خصوصاً مشرق وسطی کے ملکول کوغیر مستحکم کر کے زیر وز بر کر رکھا ہے۔ جنہوں نے ترکی میں فوجی بغاوت کی خبر سن کر د بے دبے لفظوں میں ''تشویش'' کا اظہار کیا اور جب بغاوت نا کام بنا دی گئی تو پھر دونوں کی زبان پر مذمت کا لفظ آیا اور ترک حکومت کواپنی ہمایت کا یقین دلانے گئے!

### race war

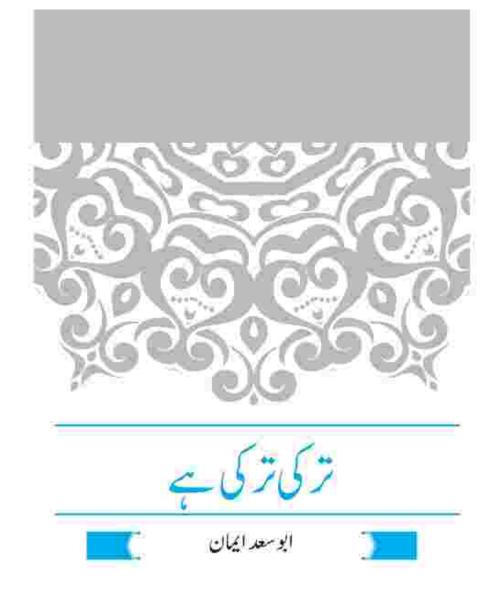

جناب خاکوانی صاحب! آپ کمال کرتے ہیں۔ کیا بنگدد ایش اور ترکی ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہرادرم! بنگدد ایش اور ترکی ہیں کوگومت وہی ظلم اسلام پسندوں کے ساتھ اب کررہی ہے جو ترکی ہیں سابقہ ستر سالوں ہیں بار بار کیا جاتا رہا ہے۔ اگر ستر سال تک ایک ملک ہیں اسلام پسندوں کا شختہ الناجا تار ہا اوران کو پھانسیوں پر چڑھایا جاتا رہا اوران پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، اس ناریخی پس منظر رکھنے والے ملک ہیں ایک بار پھر کسی اسلام پسند حکمران کا شختہ النے کی کوشش کو کیسے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک فوجی ٹو لے کی طرف سے اس ہوٹل پر بم دھا کہ کیا گیا جس ہیں اردگان چند لیمے پہلے موجود تھے، تا کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے ، ان کے طیارے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، بعناوت کا حصہ نہ بننے والے فوجی جزل اور بعض فوجوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس بغاوت کا حصہ نہ بننے والے فوجی جزل اور بعض فوجوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس بغاوت پر قابو پانے کے بعدا گراردگان

# باليفور ل كناريك



اس بغاوت کی تحقیقات کے لیے پانچ دس ہزارالوگوں کو گرفتار کرے اور غیر ملکی ایجنڈے پر چلنے والے مشکوک اداروں کے خلاف کارروائی کرے (حالا تکسندا بھی کسی کو پھانسی دی گئی ہے، نہ بی ماورائے عدالت قبل کیے گئے ہیں) تو اس میں کیا غلط ہے، اور بغاوت جیسے بدترین جرم کے خلاف محض تحقیقاتی اور انضباطی کارروائی کو بنگددیشی حکومت کے اسلام پہندوں کوغیر قانونی اور ظالمانہ پھانسیاں دینے کے برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ واہ! کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ کیا اسلام پہندوں کی عمومت کے اسلام پہندوں کی حکومت کے اسلام پہندوں کی حکومت کے برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ واہ! کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ کیا اسلام پہند بنگلہ دیش میں بغاوت کے ویسے ہی مجرم ہیں جیسے ترکی میں اسلام پہندوں کی حکومت کے خلاف امریکی واسرائیلی سازش کا حصہ بن کر بغاوت کا بازارگرم کرنے والے عناصر کیا ترکی میں کسی غیر جانبدار عالمی ادارے نے حکومت پر ویسے ہی عدم اعتاد کا اظہار کیا ہے جیسا بنگلہ دیش حکومت کے حقوق انسانی کے خلاف اقد امات اورغیر قانونی تھانسیوں پر کیا گیا تھا؟

آپ کا تجزیداس کی طاحت قابل گرفت ہے کہ آپ نے ترکی میں گھناؤنی بغاوت کے خلاف اسلام پیند حکمران کی محض کارروائی کواس ظلم اور بر بریت سے مشابہ قرار دے ویا ہے جو بنگلہ دیش کی اسلام مخالف حکومت اسلام پیندوں کے خلاف فرضی جرائم کی فہرست بنا کر انہیں مسلسل پھانسیوں پرلٹکا کر، کررہی ہے۔ آپ اور آپ جیسے دیگر قابل احترام دوستوں کا یہی استدلال ہی آپ کے نقط نظر کو غیر متوازی اور غیر صحت مند ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔

اردگان خونی بغاوت کے خلاف تحقیقات ہی تو کروار ہاہے، آپ دوستوں کواسے حسینہ واجد کی طرح خلام ثابت کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بالفرض تحقیقات کے بعدا گر کسی بے قصور کو سزاملتی ہے یا کوئی شخص اپنی ہے گناہی ثابت کرنے کے باوجود دبوج لیاجا تا ہے اور ترکی کا میڈیا اور عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کونشر کرتے ہیں تو اس صورت میں اردگان پر تنقید کرنے اور اس کے غیر شفاف کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی جواز بنتا ہے اور تب میں بھی آپ کا ساتھ دول گا۔لیکن محض فیر شفاف کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی جواز بنتا ہے اور تب میں بھی آپ کا ساتھ دول گا۔لیکن محض





تحقیقات اور کارروائی ہی کے مرحلے میں ظلم ظلم کا شور مچادینا اور محض کارروائی ہی کوحسینہ واجد جیسی غیر ملکی قوتوں کی آلہ کار اور اسلام پسندوں کی دغمن حکمران کے ممل سے مماثلت دینے لگ جانا سخت ناانصافی ہے۔

گون بہت بڑاصوفی ہے، بہت بڑااسلام کار جنما ہے، بہت بڑی اسلامی تحریک کا قائد ہے تو پھرا ہے ڈرکس بات کا ہے، کیوں امر ایکا میں چھپا جیٹا ہے۔ ترکی آئے، عدالتوں میں چیش ہو، اپنے خلاف مقد مات کا سامنا کرے اور اپنی ہے گناہی ثابت کرے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا چیرو کارہے، عالمی طاقتوں کی اسے بشت پناہی حاصل ہے تو پھرا ہے ڈرکس بات کا ہے؟ اگر بے قصور ہے تو اپنے ملک میں آگر مقد مات کا سامنا کرے، اور اپنی اخلاقی برتری ثابت کرے۔ آخر بنگلہ دیش کے اسلام پیندوں نے بھی تو مردانہ وار جھوٹے مقد مات کا سامنا کیا اور بہادر شیروں کی طرح بھانسیوں کا بچھندا چوم کر اس برجھول گئے۔

ترکی میں سیکورطبقات اوران کی نمائندہ فوج کے اسلام پیند حکمرانوں کے خلاف ظلم و جبر کے طویل تاریخی پس منظر کے ہوتے ہوئے اردگان اس خونی بغاوت کے بعد جب اسے زبردست عوامی تائید حاصل ہے، اگرایک ہمہ گیرتفتیش، تطہیراورصفائی کاعمل شروع نہیں کرتا تو اسے جا ہے کہ وہ حکومت کرنے کے بجائے سبزی کی دکان کھول لے کہ یہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔

محترم خاکوانی صاحب! فدرت نے اردگان کوتر کی میں اسلام پبندوں کے خلاف 70 سال کا پھیلایا ہوا زہر یلا جابرانہ جال کا ٹے کا بہترین موقع عطا کیا ہے، اس کے لیے اے محیرالعقول عوامی تائید حاصل ہے۔اس کے بعدا گروہ اس موقع کوضائع کردیتا ہے تواس سے بڑا نادان کوئی نہیں ،اس سے بڑا کم فہم اورکودن کوئی نہیں ،اس سے بڑا موقع ہے شناس کوئی نہیں۔

### بالفوران كناريك

آپ نے اردگان کو چھٹو سے غلط طور پر تشبید دی ۔ چھٹو جا گیردارانہ پس منظرر کھنے والا ایڈر تھا،
اپ خالفین کو ماورائے عدالت قتل کرانے کے علین الزامات اس پر عائد تھے، پاکستان کو دو
کلڑے کرنے بیں اس کا بہر حال ایک کردار تھا، شخ مجیب نے اس کے خلاف فوجی بعناوت نہیں
کی تھی بلکہ الیکشن جیتا تھا، جبکہ اردگان ایک غریب خاندان کا پس منظر رکھنے والا کردار ہے، اس پر
اپ خالفین گوتل کروائے کا کوئی الزام نہیں ہے، اور آخری بات بہ ہے کہ اردگان کے خلاف کسی
نے الیکشن نہیں جیتا کہ وہ اس کو افتدار بیں آئے سے روکنے کے لیے ادھ ہم ادھرتم کا نعرہ بلند
کرر ہا ہو بلکہ وہ تو قومی مجرموں کو کٹیرے میں لانا چا بہتا ہے، بعناوت برپا کرنے والے اور ملک
میں خانہ جنگی اور انار کی پھیلانے والے پورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا چا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میں خانہ جنگی اور انار کی پھیلانے والے پورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا چا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میں خانہ جنگی اور انار کی بھیلانے والے بورے نیٹ ورک کوئیس نہیں کرنا چا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ میکس کرنا چا بہتا ہے۔ دل پر ہاتھ وہ کو کہ کر بتا کمیں کیاوہ غلط کرنا چا بہتا ہے؟

موجودہ خاظر میں ترکی میں اردگان کوئل کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنا محض ایک شخص کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے۔ بید درحقیقت اسلام پہندی کے خلاف اس نفرت کا اظہار ہے جس کا ارتکاب ترکی میں بطور ایک سٹم سابقہ ستر سالوں سے کیا جارہا ہے۔ اس کے باوجود اردگان پر الزام عائد کرنا کہ وہ اپنے اقتد ارکومضبوط کرنے اور اپنی شخص آ مریت کومسلط کرنے کے لیے ایسا کررہا ہے تو یہ ایک انتہائی برگمانی اور خلاف حقیقت بات ہے۔ کیا اس کا ماضی اس طرح کا سازشی رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ الزام عائد نہیں کیا لیکن بعض لوگ دیے ماضی اس طرح کا سازشی رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ الزام عائد نہیں کیا لیکن بعض لوگ دیے دیے لفظوں میں اس کا اظہار کررہے ہیں۔

آپ کو بی فکر ہے کہ اس کا انجام بھٹو جیسا نہ ہو۔ میرے محترم! بھٹو کا انجام معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے خواب کو مملی جامہ پہنانے کی راہ میں ہر امریکی ڈکٹیشن اور دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، اور پھرای جرم کی پاداش میں ضیا کو بھی فضا





میں اڑا دیا گیا۔ لہذا اب اگرتر کی میں اپنے ملک کے تحفظ ، بہتری اور اسلام پہندوں پرخونچکاں جرکاراستہ بندکرنے کے لیے اردگان ہرامر کی ڈکٹیش کو جوتے کی نوک پررکھتے ہوئے صفائی کا ایک ملک گیر پروگرام روبھل لایا ہے تو وہ میں ایک درست اور فطری رائے پر ہے۔ اس بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے پاس درست یا غلط صرف راستہ منتخب کرنے کی چوائس ہے، رہا انجام تو اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اردگان کو قدرت نے بہترین موقع دیا ہے کہ وہ شیر کی طرح جیہ ان کھات کواگر وہ گیدڑ کی طرح جیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اے موت کب آتی ہے اور کس طرح آتی ہے۔ گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے چاہے سوسال بھی جی کے اور چاہے پورے اعزاز واگرام کے ساتھ جی اس کی تدفین کی جائے جیکہ شیر شیر ہوتا چاہے بستر پرموت آتے چاہے بہادر شیروں کی طرح حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جان وے دے۔

ان معروضات کا مطلب بیدند لیاجائے کداردگان کوئی معصوم فرشتہ ہے،اس ہے کوئی غلطی ہو،ی نہیں سکتی اور بید کہ وہ اسلام کا واقعی کوئی بہت بڑا علمبر دار ہے، بالکل نہیں ،ہمیں ایسی کوئی بھی غلط نہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم کہنا صرف بید چاہتے ہیں کداردگان اگر غیر مسلم بھی ہوتا توظلم اور جرسے تارتار جس قسم کا تاریخی لیس منظر میں نے اس کا بیان کیا ہے، اس کے ساتھ اس نے فطرت اس کروار کا مطالبہ کرتی جس کا مظاہرہ اس وقت وہ کررہا ہے۔انسان کے کروارکواس کے پورے کیس منظر اور پیش منظر کے ساتھ پر کھنا چاہیے۔اس موقع پراگر اردگان دو چار ہزار نامی گرامی اور طاقتور لوگوں کو بھائسیوں پر بھی لاکا دیتا ہے تو اس کا جواز اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو طاقتور لوگوں کو بھائسیوں پر بھی لاکا دیتا ہے تو اس کا جواز اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سے اختلاف کاحق تو حاصل ہے لیکن معروضی حالات اور لیس منظر و پیش منظر ہے آپ تھیں بند



### وشمن كم دوست زياده

غلام اصغر ساجد



عجب ہے کہ جس بات پرترک قوم ، حکومت ، اپوزیشن جماعتوں اورفوج میں کسی ایک کوجھی اعتراض نہیں بلکہ وہ اس تاریخی لیمے کے تاریخی حالات سے اتحاد و یجہتی کے ساتھ نبٹنے کے لیے باہم ایک ہو چکے ہیں ، اس معاملے پر باہر والے گہری تشویش کا شکار ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں صرف ایک سال کے اندرار دگان دور کا خاتمہ در کھے رہے ہیں اور خانہ جنگی کی چیش گو ئیال فر مار ہم ہیں۔ دلچیپ بات ہے کہ بیسر وہاں سے اٹھا ہے جو ہر رات اردگان حکومت کے دھڑن تنجنے کا خواب دیکھتے ہیں ، ان کی ''حساس'' طبعتیوں نے سیاسی نجومیوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ در حقیقت ایسے منظر نامے میں جینے والے ترکی میں پچھے گئی سالوں سے جو پچھ ہوتا رہا ہے اس کا درست ادراک نہیں رکھتے۔ اگر انہیں تجھ معلوم ہے تو صدارتی تحل ، کرپشن الزامات ، سحافیوں کی گرفتاریاں اور معطل سرکاری ملاز مین۔





جميں ابتداء ميں ہى كچھ باتيں مجھ لينى چاہمييں:

اولا: اگراردگان ایسے عناصر کومزیدریاستی اداروں میں رکھتے ہیں تو انہیں مزید سازشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ بات محض اگر کی بنیاد پرنہیں کہی جارہی بلکدان کی طرف ہے ایک بڑا ثبوت دیا گیا ہے۔ ناکام خونی بغاوت کے بعد بدشمتی ہے وہ مزید کوئی خطرہ نہیں پالنا چاہتے ، اور آج کی پریس کا نفرنسز کے بعد تو اپوزیشن جماعتیں بھی نہیں چاہتیں کہ ایسے عناصر ریاستی اداروں میں پھلیس بھولیں جونظام کے لیے دوبارہ خطرہ بن سکیس۔

دوم ترک قوم ابھی اردگان ہے بیزارنہیں ہوئی بلکہ غلطیوں کے باوجود ( وہ غلطیال نہیں جو ہم مجھ رہے ہیں بلکہ وہ غلطیاں جوخودتر ک عوام مجھ رہی ہے، مثال کے طور پرشامی شہریت جس یرعوام نے اردگان کی بات مانے ہے انکار کرویا، مجبور انہیں وضاحت کرتے ہوئے مہارت فراہم کرنے کے ساتھ مشروط کر کے اس اوین آفر کو تحدود کرنا بڑا) ان کی حامیوں کی تعداد ترکی میں ہی نہیں دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔اگران ہے کوئی بیزار ہوا ہے تو وہ ان کے مقصد سے عناد ر کھنے والے ہی ہوئے ہیں۔خوش متس سے ان کے پاس اردگان کا اپنا ہی برانا ساتھی ہے، کیکن ان کی برقشمتی ہے کہ فتح اللہ گولن 2002ء والا گولن نہیں رہا، جس کی مدد کے بغیر شایدر جب طیب اردگان نہ جیت یاتے۔اب فتح اللہ گون 2016ء کا گون ہے جوامر کی ریاست پینسلوانیا میں ر ہتا ہے۔ دنیامیں اس کا نبیث ورک اگر چەمضبوط تمجھا جا تا ہے کیکن ترکی میں وہ اپنی مقبولیت کھو چکا ہے۔اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ وہ اپنے اثر ہے فو بی بغاوت کا میاب نہیں کروا کا بلکہ ترک قوم کی نگاہ میں مزیر ناپسندیدہ ہو چکا ہے۔اس کا ثبوت ریجھی ہے کہ اردگان نے اس کی مخالفت کے باوجود کئی ریفرنڈم اورانتخابات جیتے ہیں، حالیہ انتخابات میں جس میں ایک مرحلے بران کے دوٹوں کا تناسب کم ہوا تب بھی وہ عددی لحاظ ہے اپنے سابقہ ووٹوں سے زیادہ

# بالفور ك كناريك

ووٹ لے چکے تھے۔ ہمارے ہاں میر عمومی تاثر پیدا ہور ہا ہے کداردگان باغیوں کو بھانسی پر لٹکا نا چاہتا ہے لیکن میہ تاثر بھی مغربی میڈیا کے زیراثر پیدا ہوا ہے البتہ جواحباب ترک حالات کو براہ راست مانیٹر کررہے ہیں، وہ صاف و کیھرہے ہیں کہ بھانسی کے نعرے عوام کی طرف سے اٹھ رہے ہیں ۔طویٰ اوز کال ،سرکاریا شہر کی رہائشی ہیں اورات نبول میں تعلیم حاصل کررہی ہیں،خوش قشمتی ہے ایردگان کی کٹر مخالف ہیں مگر کہتی ہیں:

''وہ رات یا گل پن کی رات تھی ، ٹمیٹکول اور گولیول کے بجائے آگ کے الاؤ بھی ہوتے تو لوگ اردگان کو بیجانے کے لیےان میں بھی کود جاتے ،لوگ بچے میں یاگل ہو چکے ہیں ، وہ سڑکوں یر بیٹھے ہیں لیکن کچھ بھی کر سکتے ہیں ،میرے والدنے مجھے سرکاریا میں واپس بلالیاہے۔'' بیہ ایک اردگان مخالف کی گواہی ہے اور حقیقت کی غماز بھی۔اردگان جس مساوی ریاست کے خدشات کوایک عرصے سے بیان کررہے تھے وہ حقیقت بن کرسامنے آئے ہیں۔ یہ بغاوت كوئى را تول رات نہيں اٹھى ،2007 ء ميں ايك ايسى فوجى بغاوت كامنصوبه پکڑا گيا ،2012 ء ميں گلن پراسکیوٹری طرف ہے ایم آئی ٹی چیف کوگرفتار کر کے کرپٹن تحقیقات کے لیے اردگان کو گرفتارکرنے کامنصوبہ بنایا گیا، 2013ء میں دوبارہ کرپشن کےالزامات لگا کر بڑے پیانے پر حكمران پارٹی کے وزراء،اردگان کے بیٹے اوراردگان کو پکڑنے کی نا کام کوشش کی گئی،2014ء میں اے کے یارٹی کا متخابی تر انہ جور جب طیب اردگان کی آ واز میں قومی تر انہ تھااور ساتھ ایک الی فلم تھی جوا ہے ہی خطرات کو پیش نظرر کھ کر بنائی گئی تھی ،ایک بڑے ٹاور پر لگے ترک جینڈے کی رسی کوئی شخص کاٹ ویتا ہے،اردگان کی آواز اکھرتی ہے،لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس ٹاور کے ساتھ جیک کرانسانی ٹاور کے ذریعے جھنڈے کوسنجال لیتے ہیں، یہ سیای بصیرت کی انتہاتھی کہ اردگان نے ایسے خطرات کے لیے قوم کو پہلے سے تیار کیا ، پھر 2015ء میں





ترک انتیای جنس ایجنسی ایم آئی ٹی نے خطرات اور خدشات کا اظہار کیا تھا۔ یہ بغاوت کوئی اجنبی

بغاوت نہیں تھی بلکہ عوام الناس اس سے آگاہ تھے، ای لیے ایک زبردست جذباتی روم کمل و یکھنے کو

ملاجس کے آگے ایک طاقتور منصوبہ بند بغاوت جے ٹینگوں اور فضائی مدد بھی حاصل تھی، ناکا می

ملاجس کے آگے ایک طاقتور منصوبہ بند بغاوت جے ٹینگوں اور فضائی مدد بھی حاصل تھی، ناکا می

ہوب شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اردگان کے سامنے زبردست نعرہ بازی کی گئی کہ باغیوں کو

جب شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اردگان کے سامنے زبردست نعرہ بازی کی گئی کہ باغیوں کو

پھائی پرلئکا یا جائے تو اس وقت اردگان نے بڑے ذمہ داراندا نماز سے کہا کہ جمہوریت میں عوام کی

رائے سے تجابل نہیں برتاجاتا، یہ آپ کا حق ہاور ہم اس رائے پرپار لیمان میں بحث کریں گے۔

رائے سے تجابل نہیں برتاجاتا، یہ آپ کا حق ہا دور ریاعظم بن علی یکدرم سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں اور

پرلس کانفرنسز کیس، بتیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اداروں کو باغی گوئن عناصر سے پاک کرنا

ضروری ہے اورا گر حکومتی پارٹی پارلیمنٹ میں پھائی کی سرتا بحال کرنے کی قرار دادلاتی ہے تو ہم

ضروری ہے اورا گر حکومتی پارٹی پارلیمنٹ میں پھائی کی سرتا بحال کرنے کی قرار دادلاتی ہے تو ہم

اس کے جق میں ووٹ دیں گے۔

بظاہر پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتوں نے پھانی کی بحالی کے معاملے کواردگان اور قوم کا معاملہ بنادیا ہے۔ غالب امکان ہے کہ پشنل سکیو رٹی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا جس کے بارے اردگان نے کہاہے کہ وہ اس اجلاس میں اہم فیصلے کریں گے۔

دوسری طرف 79 ملین آبادی رکھنے والاترکی عددی اعتبار سے دنیا کی آٹھویں اور ناٹوکی دوسری بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے جو 7 لاکھ 20 ہزار نفوس پرمشمنل ہے جس میں جزل/ایڈمرل کی تعداد 365 ہے، بغاوت کے الزامات میں 6000 (83 فیصد) فوجیوں کو حراست میں لیا گیا ہے جس میں جزل کی تعداد 103 (82 فیصد) ہے جن میں سے 25 پر سنجیدہ الزامات میں ،ترک ایجوکشن ڈیپارٹمنٹ میں اسا تذہ کی تعداد 2001ء میں 5 لاکھ 78

### بالفورك كنارئ



ہزارے زائد تھی، گون عناصر 15000 (2.6 نیسد) کی تعداد میں محکمہ جاتی طور پر فارغ کردیے گئے ہیں،اگر جہاردگان کی تعلیمی اصلاحات اورمعاشی ترقی کے بعد پیر تعداد زیادہ ہو چکی ہوگی۔ 21 ہزار برائیویٹ اساتذہ کے پیچنگ لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں جبکہ ہائر ایجو کیشن کمیشن نے 1500 ڈینز کو استعفلٰ دینے کی تجویز دی ہے۔ ان تمام اقدامات میں قوم، حکومت، ایوزیشن جماعتوں اور فوج کی باہم اتفاق رائے ہے نظام کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کوا داروں ہے علیحدہ کر کے تفتیش کی جاری ہے تو اس پر باہر کے حلقے کیوں پریشان ہیں؟ پیعناصرایک لمبے عرصے ہے سازشوں اور بغاوتوں میں مصروف رہے ہیں اور اب ایک بڑی خونی کوشش کر بھی گزرے ہیں توایسے میں ان کے لیے جذبہ رحم کی اپیل کرنے والے دراصل یہ جاہتے ہیں کہ اردگان حکومت کوسلسل تناؤمیں رکھا جائے تا کہوہ ہدف2023ء کو حاصل نہ کریا ئیں جو دراصل تركی تو ٹاپٹین میں لے جانے كاخواب ہے۔ ترك قوم اردگان كے كرداراور تاريخ ہے واقف ہے کہ اگراس نے عزم باندھا ہے تو یہ خواب تعبیر یا کررہے گا-وہ اس کے لیے عملی اقد امات بھی کررہے ہیں۔''ویٹمن کم ، دوست زیادہ'' بیان کی تازہ خارجہ پالیسی ہے،اس کے پہلے مر طلے میں اسرائیل اور روس کے ساتھ تعلقات بحال کیے گئے، شام اور مصراس کے اگلے، مگر مشکل مر حلے ہیں- درمیان میں یہ بغاوت پھوٹ پڑی کیکن نا کام مشہری،اب کون کم فہم اردگان کو بیہ مشورہ دینا جا ہتا ہے کہ جن منفی خار جی اثرات ہے محفوظ بنا کروہ اگلی منزل کو حاصل کرنا جا ہے ہیں،ایسے منفی اندرونی عناصر کووہ بغاوتوں کے مواقع دیتے رہیں اوران کوسننجا لتے رہیں!!

### rapoper

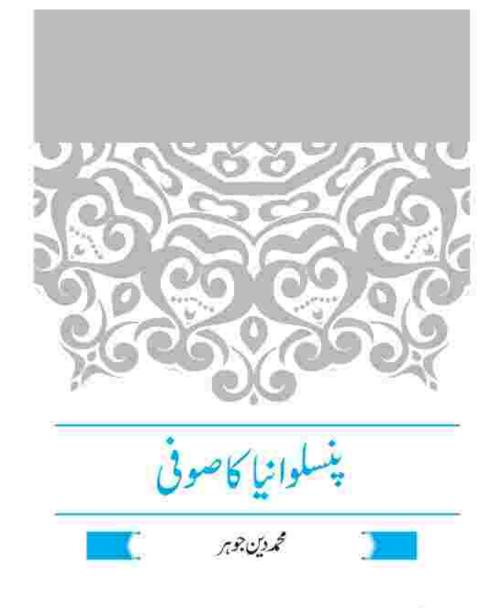

ہم نے اپنے گزشتہ مضمون میں ترک فوری بعناوت کو ایک ایسے تناظر میں زیر بحث لانے ک کوشش کی تھی، جو ہمارے ہاں مسلسل نظرانداز کیا جارہا ہے۔ اس کے جواب میں جس طرح کی ہے چینی اور رڈمل سامنے آیاوہ ناچیز کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہاں معمول ہے۔ یہاں تو زیادہ تر لوگوں کی رائے میں بیاردگان کا اپنار چایا ہوا ایک ڈرامہ ہی تھا۔ اکثر اسے نہایت استہزائی انداز میں زیر بحث لایا گیا اور اس واقعے کو یہاں کے غیر متعلق حالات پر منطبق کرنے کی بھونڈی کوشش بھی کی گئی۔ ہاں اگرائے وگیارہ کے فور البعد پیدا ہونے والے یہاں کے حالات پر منظبق کرا جاتا تو بات بچھ میں آتی تھی۔ اس مضمون کا مقصد اردگان کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کرنا بھی نہیں تھا۔ بس اپنی نارسائی کو دیکھنے کی ایک سعی ضرور تھی صنعنا عرض ہے کہ جب قومی ذبین کی حالت انکار اس قدر گہری ہوتو اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔

# بالتفور ك كناريك

دوسری طرف فنخ اللہ گولن کو' بدیزین غدار'' کہنے پر بھی ،اور ہم اے بجاطور پر یہی سمجھتے ہیں ، کچھ دوستوں نے ناگواری محسوس کی۔ ہمیں جزمت تحریک کی خدمات، اس کے بانی کی زندگی، اس کے علمی کام اورار دگان ہے اس کے سیاسی اشتراک کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہیں۔ہمیں اس ہے انکارنہیں کہ وہ تبجد گزار، رائخ العقیدہ دیندار اور یکا صوفی ہے اور اس کی تحریک نے ساجی خدمت کے بڑے بڑے اور جیرت انگیز کام سرانجام دیے ہیں۔ ہمیں پیجھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک ارب پتی آ دی ہے اور نہایت ''سادگی'' کی زندگی گزارتا ہے۔ کیکن ہمیں ریجی معلوم ہے کہ 2013ء میں اردگان کے ساتھ اس کے سیای اختلاف کی بنیادی وجوہات دوتھیں: ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی ، اور دوسرے شامی مہاجرین کوتر کی آنے کی اجازت۔وہ اسرائیل ہے ہرشرط پر تعلقات کو باقی رکھنا جا ہتا تھا،اورشامی مہاجرین کی ترکی آمد کے بخت خلاف تھا کیونکہ بیمہا جرین پورپ اور امریکا کے لیے مسائل کا باعث بن رہے تھے۔ ہمیں بیجھی معلوم ہے کہ وہ مغربی سیکولرزم کا زبر دست حامی ہے اور اس کی تعلیمی تحریک سی آئی اے کے لیے دنیا بھر میں ایک آڑکے طور استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردگان کے افتدارمیں آنے سے پہلے ہے دنیا کے تی ملکوں میں اس پر پابندی ہے یا اس کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں۔ابھی حال ہی میں ایک ڈیج قانونی فرم نے اس کی تحریک کے بارے میں تی این این امریکا پر جومعلومات جاری کی ہیں، وہ نہایت چیثم کشا ہیں۔اور جب ہالینڈ میں اس پریابندی لگائی گئی تو وہاں کی خفیہ ایجنسی کے مخض ایما پریہ یا بندی ختم کی گئی تھی۔اگر جمیس خوش فہمی ہے کہ ایسا مسلمان ''برنزی<mark>ن غدار' 'نبیس ہوسکتا تو ہمیں اپنی انسانی بصیرت کواز سرنو و کیھنے کی ضرورت ہے۔</mark> ہارے خیال میں اجتماعی امور ،قومی بقامیں اول اہمیت رکھتے ہیں اور ان کوانفرادی دینداری کے تناظر میں زیر بحث نہیں لا یا جا سکتا لیکن اس وقت سے ہمارا موضوع نہیں ہے۔





جهارا مقصدتر کی کی فوجی بعناوت کوطافت کے اس علاقائی اور عالمی تناظر میں و کچھنا اور پیہ عرض کرنا تھا کہ مسلم ممالک اور معاشرول کی بقائے امکانات کس تیزی ہے معدوم ہورہے ہیں۔ ترك فوجی بعناوت کےسلسلے میں کچھ واقعات کی اہمیت کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ 17 جولائی کو نیو یارک ٹائمنر نے امریکی وزیرخارجہ کا ایک بیان شائع کیا جس میں انہوں نے نہایت غصے میں ترک لیبرمنسٹر کے ٹی وی پر دیے گئے ایک بیان کی سخت لفظوں میں تر دیدی تھی۔ترک لیبرمنسٹر کے بقول ترک فوجی بغاوت نه صرف امریکی منصوبه تفا، بلکه اس کی براه راست نگرانی بھی امریکا ہی نے کی تھی۔18 جولائی کو واشنگٹن پوسٹ نے امریکی وزیرخارجہ کا ایک بیان شائع کیا جس میں کہا گیا تھا کہ فوجی بغاوت کے بعد کی جانے والی داخلی کارروائیوں کی وجہ سے ترکی کی نیوممبرشپ خطرے میں ہے۔اگر چہ بعد میں اس بیان کی تر دید بھی سامنے آئی لیکن بیکوئی معمولی بیان نہیں تھا۔ ہمارے خیال میں بیامرنہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ روس کے خلاف نیٹو کی ممبرشپ بڑھانے کے لیےامریکانے ایڑی چوٹی کازورلگایا ہوا ہے اورتر کی اس کے اہم ترین ممبران میں ے ہے۔اہم تربیہ ہے کداییا کیا ہوا ہے کہ بات ترکی کی نیوممبرشپ تک جا پینچی ہے؟ گزارش ہے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل کہانی کو ویکھنے کی کوشش کرنی جاہے۔ سوال یہ ہے کہ فوجی بغاوت کے فورا بعد ترک امریکی تعلقات ایک دم شدید ترین تناؤ کا کیوں شکار ہو گئے ہیں؟ ہمارے لیے نیٹو کی ترک ممبرشپ کا معاملہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ کیونکہ نیٹومما لک بھارت کو میزائل سٹم میں شمولیت کی پیشکش پہلے ہی کر چکے ہیں اور ترک فوجی بغاوت اور ترک کے نیٹو ے اخراج کے بعداس امر کا قوی امکان ہے کہ بھارت نیو کا مکمل ممبر بن جائے۔ہم احباب کی ناراضگی کے باوجود صرف بیوخش کرنا جاہ رہے ہیں کہ ترکی فوجی بغاوت اپنے نتائج میں ہماری قومی سلامتی بربھی براہ راست اثرانداز ہو سکتی ہے۔اس بغاوت کا ایک بڑا مقصد روس اور ترکی

# بالنفور كأكنارتك

کے تعلقات میں پیش رفت کورو کناتھا جوعلاقے میں بڑی تبدیلیوں کاعند پیدے رہی تھی۔

گزارش ہے کہ زکی وقت کے مطابق رات ساڑھے دیں بجے جب بغاوت شروع ہوئی ، تو ابتدائی مرحلوں میں باغیوں کو برتری حاصل تھی۔اس بغاوت کا مرکز دراصل ترک فضائیے تھی، لیکن وہ بھی منقشم ہو چکی تھی۔مر مارا ہے استنبول آتے ہوئے اردگان کے طیارے پر دوایف سولہ طیاروں نے حملہ کیا جواس کے ساتھ محویرواز دوحامی ایف سولہ طیاروں نے پسیا کر دیا اور دوسری اطلاع بیہ ہے کہ اس طیارے نے بیہ بتایا کہ بیا لیک عام ایئز لائٹز ہے۔ بہر حال رات کے تقریباً ڈھائی ہے جب باغیوں کے یاؤں اکھڑنا شروع ہوئے تو ترک حکومت نے پہلے اور فوری اقدام کےطور پرانقر ہ اورانسرلک کے ہوائی اڈے پرنوفلائی زون کا اعلان کیااورساتھ ہی امریکا کوبھی مطلع کر دیا کہ اگر کوئی طیارہ اس اہم ہوائی اڑے میں داخل ہوایا وہاں ہے اڑا تواہے مار گرایا جائے گا۔ ترک حکومت نے اس نو فلائی زون کو حامی فضائیہ اور حامی فوج کی مدد ہے با قاعدہ نافذ کر دیا۔اس اعلان کی خاص اہمیت ہے۔ یا در ہے کہ عدنہ شہر کے یاس واقع انسرلک غیو کے اہم ترین ہوائی اڈوں میں ہے ہاوروہاں موجودا پٹمی ہتھیار پورے پورپ کے کسی بھی دوسرے اڈے سے زیادہ ہیں۔ میدوہ رپورٹیس ہیں جوعالمی میڈیامیں بڑے پیانے پرشائع ہوئی جیں ،اورتر ک حکومت کے بیانات اورتر کی پرلیس میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

لیکن 17 جولائی کوئی این این امریکا کی رپورٹ کے مطابق اصل کہانی اگے روز لینی 16 جولائی کوشروع ہوئی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ،ترک حکومت نے امریکا ہے اڈے میں جانے اور وہاں باغیوں کو تلاش کرنیکی اجازت طلب کی۔ امریکا نے بیا جازت دینے ہے انکار کر دیا۔ لیکن ترک حکومت نے نہ صرف اس انکار کومستر دکر دیا، بلکہ اس کے جواب میں ترک خصوصی دستوں نے اس ہوائی اڈے کو گھیرے میں لے لیا، اور امریکی اجازت کے بغیراڈے میں داخل





ہو گئے ۔اس وفت اڈے پرتزک فضائیہ کے دوانف سولہ طیارے موجود تھے جو کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔اڈے کی تلاشی کے بعدوہاں سے ایک ترک جرنیل اور ترک فضائیہ کے گیارہ یائلٹ دستیاب ہوئے ،جنہیں وہاں کے خفیہ خانوں میں با قاعدہ چھیایا گیا تھا۔ترک فوج نے ان باغیوں کوگرفتار کر کے اپنی حراست میں لے لیااوراب اشنبول لا کران کی تفتیش کی جار ہی ہے۔تزک فضائیے کے باغی طبیاروں کی مُدایئر ری فیولنگ کا پوراا نظام بھی امر یکا کے زیر کنٹرول اورز براستعال اسی ہوائی اؤے ہے کیا گیا تھا۔ بیوہ رپورٹ ہے جوی این این امریکا نے جاری کی ہے۔ تی این این امریکا کی اس رپورٹ کے بعد ، جوایک طرح کا غیر سرکاری اعتراف ہے ، اب اور کیا تجزیه باقی رہ جاتا ہے؟ ترک امریکی تعلقات میں شدیدترین بحران ای وجہ سے پیدا ہواہے کدتر کول نے '' ثبوت'' دینے میں کوئی کسر ہاقی ہی نہیں رکھی اورامریکا کو یہ بات بہت بری لگی ہے۔ یا کتانی تو پیچارے چیپ کرجاتے ہیں لیکن اردگان چیپ نہیں رہا۔اس بغاوت کی اصل نوعیت ترکی پر براہ راست استعاری حلیجیسی ہے۔واضح رہے کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کے فوراً بعد ترک امریکا تعلقات اب تک کے سب سے بڑے بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔اور پیہ بحران تركى كى سلامتى كے ليے از حدتشويشناك امكانات كا حامل ہے۔ يہال مسكدار دگان كانہيں ہے، بلکہ ترکی کی سالمیت کا ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، ہم اے changeregime کی ایک ناکام کوشش سجھتے ہیں، جوضر وری نہیں کہ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔اس نا کام فوجی بغاوت کے جومکنہ نتائج برآ مدہو سکتے ہیں،وہ ترکی کی ملکی سلامتی اور پورپ اورمشرق وسطی میں طاقت کے توازن پر بھی براہ راست اثر انداز ہوں گے۔

میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانی چیزوں کوجس تناظر میں دیکھتے ہیں،اس میں ایسی رپورٹس کی

# بالفوران كنارش



بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری غیر سجیدگی میں اگر پوری بغاوت ڈرامہ ہوسکتی ہے، تو ان ر پورٹوں کی کیامعنویت ہوسکتی ہے؟ ہمارے نز و یک'' ہاتھی'' کو'' و کیجنے'' کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ آٹکھیں بند کر لی جائیں اورائٹول کر دیکھا جائے کیونکہ اس طرح تسلی زیادہ ہوتی ہے،اور آئکھوں ہے دیکھنا ہمارے لیے باعث عار ہے۔ اگر ہمارا کوئی صحافی اس وقت ترک امریکا تعلقات میں شدیدترین کشیدگی کی واقعاتی صورت حال ہی کو دیکھ لے اور اس کا تجزیہ ساس طاقت کے موجودہ تناظر میں سامنے لے آئے تو ساری صورت حال بالکل یانی ہوجاتی ہے۔ لیکن کوئی بھلا یہ کیوں کرے؟ ڈرتے ڈرتے عرض ہے کہ عالمی طاقت کوزیر بحث لاتے ہوئے جو نظری پہلواورفکری تناظر دنیا بھر میں معروف ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی اس کا ذکر بھی کر دے، تو لوگ اے ذاتی ہتک شارکرتے ہیں۔اورکوئی بات کسی کی ''سجھ'' سے تھوڑی ہی ادھرادھر ہوجائے تولینے کے دیئے بڑ جاتے ہیں۔طاقت کے نظام کی اپنی ایک حرکیات ہوتی ہے جس میں نظریات، پالیسیاں اور واقعات بکسال اہمیت رکھتے ہیں ، اور جن کے پیچھے تاریخ کو دیکھنے کا کوئی نہ کوئی خاص نقطہ نظر بھی موجود ہوتا ہے۔ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ صحافت کا مقصد معلومات اور تفری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طافت کے عالمی اور علاقائی نظام کاعلمی اور فکری تجزید کرنا بھی ہے۔ بہرحال ہمارے تجزیے ہے جن دوستوں کی دل آزاری ہوئی،ہم ان ہے معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہم دیانت داری ہے اور حلفاً ان سب کواینے ہے بہتر انسان اور عزت میں بڑا سمجھتے ہیں ۔لیکن بیضرور کہنا جا ہیں گے کہ اگر ہم نے متفقہ طور برقو می حالت اٹکار ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہےتو کم از کم ناچیزاں کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔

#### riduelin



### پاکستان اورترکی ساتھ ساتھ

### انٹرویو: ڈاکٹرندیم احمدخان 📜

خبیب فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد تنظیم ہے، جس نے 16 جولائی کوتر کی میں ناکام فوجی انقلاب کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ گیا۔ یہ پاکستان میں ہونے والا اب تک واحد مظاہرہ ہے، جوطیب اردگان اوران کی حکومت کے حق میں پاکستان میں کیا گیا ہے۔ ضبیب فاؤنڈیشن کے چیئر مین ڈاکٹر ندیم احمد خان صاحب نے ترکی کی فلاجی تنظیم آئی آج آج (انسانی بیاروم وقی ) کے اشتراک سے پاکستان میں کئی فلاجی تنظیم کے تحت وہ ترکی سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے فلسطین '' فریڈم فلوٹیلا'' کے کر پنچے تھے۔ ترکی سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور تازہ ترین صور تحال سے واقف ہیں۔ ''امت'' نے ان سے ترکی کی موجودہ صور تحال پر گفتگو کی ، جونذ رقار کمین ہے۔

س: پاکستانی میڈیا آن میسوال کررہاہے کرزگی میں باغیوں کو پھانی دینے کا اعلان کیوں کیا جارہاہے۔ کیا جارہاہے۔ کیا جارہاہے۔ کیا جارہاہے۔ کیا ترک حکومت اتنی بردی تعداد میں اوگوں کو پھانسی دے سکے گی؟ نیز میہ کہ اس

### بالفوران كنارشك



#### ساری صورتحال سے یا ستان کیاسبق حاصل کرسکتا ہے؟

🕹 ترکی میں جن لوگوں نے حکومت کا تنختہ الننے کی سازش کی ،انہیں آشتین کے سانب کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ بیلوگ ریاست ترکی کےخلاف سازش کررہے تھے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال یا کتان میں ہے۔ جولوگ ریاست یا کتان کے خلاف سازشیں کررہے ہیں، ان کے خلاف قبائلی علاقوں میں ضرب عضب اور بلوچتان اور کراچی میں آپریشن کیے جارہے ہیں۔ ہماری وہ توانائی جوملک کی ترقی کے لیے استعال ہونی جا ہے تھی، وہ ریاست کے دشمنوں سے لڑنے میں صرف ہور ہی ہے۔ یا کتان میں متحدہ قوی موومنٹ کے سر براہ لندن میں بیٹھ کر جمہوریت کے نام پرایک مافیا کی شکل میں کام کررہے ہیں۔انہوں نے بھی میڈیا کواینے پیغامات پہنچانے کا ذر بعد بنایا۔ بالکل ای طرح فتح اللّٰہ گولن نے امریکہ میں بیٹھ کراس سازش کوانجام دیا۔ بیریاست کے خلاف سازش ہے۔ہم شاید بیسازش برداشت کرلیں انگین ترک قوم اس سازش کو برداشت نہیں کر عکتی۔ پاکستان نے بھی تو بعص سیاسی رہنماؤں کی تقریروں پراس لیے یابندی لگائی ہے کہ وہ ریاست کے انتحکام سے خلاف ہیں اور ان کا پاکستان کے دعمن ملک کے ساتھ رابطہ ثابت ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ملک دشمنوں سے خٹنے کے لیے فو می عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ پھانسیوں پرای لیے مملدرآ مدکیا جارہا ہے۔ ترکی میں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، جو دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں ایک عالمی سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں ترکی کے اپنے ہی آستین کے سانپ شامل ہیں۔ای لیے گون کے میڈیا اوراس کے صحافیوں پریابندی لگائی گئی ہے۔ترک فوج کے 4 فوجی ہیلی کا پٹر، 6 جیٹ طیار ہے اور ایک بحری جنگی جہاز غائب ہے اور ابھی تک ان کا سراغ نہیںمل رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ان جیٹ طیاروں میں ایف سولہ بھی شامل ہیں۔ سیفلا ئٹ سٹم بھی ان کو تلاش نہیں کر پارہا ہے۔ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جن پولیس





والوں کو گون کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے پولیس سے نکال دیا گیا تھا، وہ برطرف پولیس والے ہی فوجی ٹینک چلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ 3 ہزار جوں کو بھی گون کی جماعت کے ساتھ تعلق کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے۔ ان میں بہریم کورٹ کے دو بچر بھی شامل ہیں ۔ گون مروپ نے اپنا انظام مکمل کررگھا تھا، تا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہواوران کا گروپ بہ آسانی اقتدار پر قبضہ کر سکے۔ وہ فوجی اور سابق پولیس والے جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا، آپ ہی بتا کیں کہ کس سزا کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ترک صدر کو تل کرنے کی سازش کی ۔ عوام پر کی بتا کیں کہ کس سزا کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ترک صدر کو تل کرنے کی سازش کی ۔ عوام پر گولیاں برسائیں اور ترک عوام بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ پاکستان اس وقت الی صور تحال سے دوچا زمیس ۔ وہ لوگ اس وقت درس انسانیت پڑھار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ ان لوگوں کو ساف کے گئیر سے میں لا یا جائے۔ وہ جوفوج کی وردی پہن کر لوگوں گوتل کر رہے تھے۔ اگر ان انصاف کے گئیر سے میں لا یا جائے۔ وہ جوفوج کی وردی پہن کر لوگوں گوتل کر رہے تھے۔ اگر ان

### س: عوام كيول اردگان ميں سائے آئے اور اس قدر شديد ردمل ديا كہ باغيوں كورو كئے كے ليے شيكوں كے آگے ليك گئے۔اس كى وجدا قضادى ہے ياسياس؟

تا بخوام اینے لیڈروں کے ساتھ دووجوہات کی بناپران کے حق میں بر کوں پر آتے ہیں۔
نظریاتی اورا قضاد کی۔ طیب اردگان کے معاسلے میں عوام کی اکثریت ان کے ساتھ نظریاتی تعلق کی بناپرسڑکوں پر آئی ہے۔اس نظریاتی تعلق کی مزیر تقسیم کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام ترکی اور اس کی جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران اس کی جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آگے ہیں۔ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آئی جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ان لوگوں میں صرف ترکی کی حکمران میں آئی جمہوریت کو بیا دورکر دول کی ایبولک میرک بارڈی جی سرک بارڈی جی سرک بارڈی جی اس فوجی بعناوت میں شرک جواندگی 89. 3

# بالنفورك كنارئك

فیصد بتائی جاتی ہے۔ لیکن میراخیال ہے کداس کی شرح خواندگی 100 فیصد ہے۔ وہ جانے ہیں کداس سازش کے پس پردہ کون ہے؟ سازشیں پہلے سے جاری تھیں۔ وہ پائلٹ جس نے روس کا جہاز گرایا تھا ، اس نے جہاز گرائے کے لیے ترک حکومت یا ایرفورس کے سربراہ یا کسی اور ذمہ دار کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس کے مقیمے میں ترک صدر کو دار کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس کے مقیمے میں ترک صدر کو روس سے معافی ما عملی پڑی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی آگئے۔ یہ کس کی خواجش ہو یکتی ہے ، ساری دنیا جانتی ہے۔ کیونکہ امر کی اگر بیس سے ہی جمیلی کا پیٹرز کے ایندھین کی ریفولنگ ہورہی سے تھی ۔ یہ جمیلی کا پیٹرز کے ایندھین کی ریفولنگ ہورہی صدی ہیں الاقوامی سازش نہیں تو اور کیا ہے کہ ترکی کے اسٹر ٹیجک اٹا شے لا پہتے ہیں۔ ترک حکومت کے لیے مشکل ترین دور ہے ، انہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور حکومت دونوں کوان کا ساتھ دینا جا ہے۔

س: فنتج الله کولن تو مختلف ملکول میں فلا می کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی تنظیم صحت اور تعلیم سے شعبے میں کام کررہی ہے۔ ان کی کتابیں بھی اردو میں تر جمہ ہورہی ہیں؟ ان کا اگر اردگان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے تو بیسازش کیے ہوگئی؟

ن اردگان نہیں بلکہ تانسوچلر کے انٹیلی جنس چیف اور ترکی کے قومی سراغ رساں اوار ہے کے سابق سربراہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فتح اللہ گولن کی ہزمت تحریک ہی آئی اے کی ایک کور نظیم ہے، جس نے 1990ء کی وہائی میں کی آئی اے کے 130 اہلکاروں کا از بکتان اور کرغیز ستان میں اسا تذو کے روپ میں تقرر کیا۔ بعد میں روس نے فتح اللہ گولن کے ہی آئی اے کر غیز ستان میں اسا تذو کے روپ میں تقرر کیا۔ بعد میں روس نے فتح اللہ گولن کے ہی آئی اے ہے را بتوں کا بھید کھلنے کے بعد روس سے انہیں نکال دیا تھا۔ جبکہ سات وسطی ایشائی ممالک میں بھی ان کی تنظیم کو نکال باہر کیا گیا۔ اب وہاں اس پر پابندی ہے۔ دراصل ان کا کام ایسا ہی ہیں جس طرح عیسائی مشنری کام کرتی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے بدلے ان کا ایمان خرید تی





ہے۔اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے،کیکن تبلیغ اور فلاحی کاموں کا گوشدا لگ الگ ہوتا ہے۔انسانیت کی خدمت بلاتخصیص ہوتی ہے۔ گولن کی طرح ا ہے نظریات کھونسے کے لئے نہیں ہوتی ۔ فٹخ اللہ گولن کوئی سیاسی آ دی نہیں وہ تو متحدہ قو می مومن کی طرح ایک مافیا ہے۔ آپ سوچیں جیے سیودی چلڈرن نے یا کتان کوا یب آباد جیسے شرمناک واقعے ہے دو جار کروایا اور ڈ اکٹر شکیل آفریدی جیسے غدار کو پیدا کیا۔ آج کل دنیا میں انٹیلی جنس ایجنسیاں این جی اوز کے بہروپ میں کا م کرتی ہیں ۔ پاکستان میں بھی گون کے ادارے ی آئی اے کے لئے کام کررہے ہیں۔ یا کتان میں ان کے اسکول کیا مفت میں تعلیم ویتے ہیں؟ ان کی فیسیں تو کوئی عام شہری برداشت ہی نہیں کرسکتا۔ بیدایے اسٹوونش کے والدین کے عہدے دیکھتے ہیں اور پھران کوایئے خرچ برترکی کی سیر کراتے ہیں۔اس میں کہیں اسلام کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ باثر والدین پھر گولن کی تنظیم کے لئے اچھا سر مایہ ثابت ہوتے ہیں۔ یا کستان میں گولن کا شیلی ویژن SEE TV کے نام سے کام کررہا ہے۔اس میں کہیں بھی اسلام کا درس نہیں ہے۔ پاکستان کو ہوشیار ہونا حاہیے کہ بیاسے ملک کے نہیں ہے تو پاکستان کے کیے وفا دار ثابت ہول گے؟ فتح اللہ گون کا سعیدنوری ہے اب کوئی روحانی یا قلبی تعلق نہیں ہے۔اس نے صرف بدلیج الزماں نوری کا نام استعال کیا ہے۔ سعیدنوری کے اصل وارث سعیدنوری ہیں، جن کی نوری جماعت ترکی میں زیادہ بڑا کام کررہی ہےاورمولا ناروم کی تعلیمات ہے بھی فتح اللہ گولن کوسوں دور ہیں۔

( بشکریه روزمامه امت کراچی )





### مخضرفوري درخواست بنام جناب اردگان



مؤلف: نامعلوم



#### عالى مقام والاشان جناب اردگان

جنابعالي

مؤد بانہ گزارش ہے کہ ترکی کے داخلی حالات کی وجہ ہے آنجناب آج کل بہت مصروف ہیں، کیکن چندا نتہائی ضروری معروضات پرغور کے لیے آپ کا تھوڑا ساقیمتی وقت در کار ہے۔ جناب کے الطاف عمیم سے امیدوار ہوں کہ فدوی کو مایوس نہیں فرما کمیں گے۔

گزارش ہے کے عظیم پیشوااور متبحر عالم عزت مآب فتح اللہ گون مد ظلدالعالی نے ، ترکی میں جو خون خرابہ ہوا ، اس پراپ پہلے الہامی فرمان میں اسے ''آپ کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ'' قرار دیا ہے۔ معاً بعد دنیا کے واحد حق گومیڈیا نے ، ظاہر ہے کہ اس سے مراد صرف مغربی میڈیا ہی ہوتا ہے ، اس کی فوری تصدیق فرمائی ہے۔ پاکستان میں بھی ترکی سے مجت رکھنے والے لوگ اس خون ہے ، اس کی فوری تصدیق فرمائی ہے۔ پاکستان میں بھی ترکی سے مجت رکھنے والے لوگ اس خون





خرا ہے کو بھول کراس عظیم پیشوا کے فرمان کو بی اہم سمجھتے ہیں ۔لیکن پچھنا ہجازا بھی بھی متر ددہیں،
حالانکہ حق پرست مغربی میڈیا نے اس الہام واجب الا ذعان کے درست ہونے کی گواہی دے
دی ہے اور اسے چار دانگ عالم میں مشتہر بھی کر دیا ہے۔ ہمارے خیال میں ترکی کی سالمیت،
ترک جمہوریت اور عوام کی جانوں کا ضیاع ایک بالکل معمولی اور شمنی مسئلہ ہے جے خاکم بدئن
ترب خیر ضروری اہمیت دے کرخواہ مخواہ الجھارہ ہیں۔ دنیا کی کمزور قو موں اور مسلمانوں کے
ساتھ میر وزکامعمول تھا۔ خاکم بدئین! آپ نے معمول میں خلل ڈال کے ہمیں بہت پریشان کر
رکھا ہے۔ آنجنا ب سے گزارش ہے کہ اپنے محتم مسفیر کو ہدایت جاری فرما کیں تاکہ وہ یہاں ایک
بیان وے دیں کہ میں معمول میں خلل نہیں تھا بلکہ آپ کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ بی تھا تاکہ ہماری
پریشانی ختم ہو۔ بھائی چارے کا میں مطلب تو نہیں ہے کہ ترکوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو کیونکہ
ہمیں اور بہت کام ہیں۔ ہم آپ کے سفیر محترم کے بیان کی ایک کا پی عالی مقام سیسی کوخود بی مجمول دیں۔ اس معاطع میں ذرا جلدی کی ایک کا پی عالی مقام سیسی کوخود بی مجمول دیں۔ اس کی فرز فرما کیں۔ اس معاطع میں ذرا جلدی کی التجا ہے۔

دوسری گزارش بیہ ہے کہ نیٹو کے ساتھ وابسۃ ترک فوج کی جن بٹالینوں اور دیگر فوجیوں نے اس مسئلے میں شاندار کر دارا داکیا ہے، وہ ٹینکوں میں سوار سرشام سیر سیائے کے لیے باہر نکلے سے۔ وہ اصل میں باسفورس کے نئے پل اور آپ کے '' ذاتی '' نئے کل کی سیر بھی کرنا چاہج شھے۔ کیونکہ فظیم پیشوا اور مبتحر عالم اپنی صلاح مشورے کی مصروفیت اور صحت کی وجہ ہے ابھی ترک منیں آ کتے ، اور دونوں نئی جگہوں کی تصویریں ان کو واٹس ایپ کرنی تھیں کیونکہ بیان کے جانے مبیس آ کتے ، اور دونوں نئی جگہوں کی تصویریں ان کو واٹس ایپ کرنی تھیں کیونکہ بیان کے جانے کے بعد بنی تھیں۔ خاکم بدہن ! آپ کان کے انتہائی کچے واقع ہوئے میں اور لگائی بجھائی میں آگر واٹس ایک کے واقع ہوئے میں اور لگائی بجھائی میں آگر فور وغ دینے کی ان کو باغی مجھ لیا، حالانکہ مغربی میڈیا نے بتایا ہے کہ وہ ترکی میں ''جمہوریت'' کوفر وغ دینے کی خوش خرامی پر متھ۔ واللہ ایر نہیں آپ کیوں کئی کی بات نہیں مانتے۔ جیرت ہے کہ آپ کو بیہ خوش خرامی پر متھ۔ واللہ ایر نہیں آپ کیوں کئی کی بات نہیں مانتے۔ جیرت ہے کہ آپ کو بیہ

# باليفور ل كناريك

حچوٹی <sub>ت</sub>ی بات سمجھنے میں غلطی گلی حالا نکہ پہلے ہے یہاں اڑی ہوئی ہے کہآپ بہت سمجھدار ہیں۔ یہ مجہوریت وراصل پنسلوانیائی سلوک کی نئی مشق ہے جوٹینکوں پر بیٹھ کر کی جاتی ہے۔اس مشق کے دوران عوام کو گھر بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ بیان کی غلطی ہے کہ باہر نکلے اور جان ہے ہاتھ دھو بیٹھے۔اس غلطی کی وجہ ہےان کو پس مرگ سزا دلوانی جا ہے۔لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہوں ،الیی تھیاں روز مرتی رہتی ہیں۔گزارش ہے کہ ایف سولہ میں بیٹھ کرسیر آ فاق کرنے والوں کوآپ معاف فر ما دیں، کیونکہ لڑائی اچھی نہیں ہوتی ، دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور بندہ خواہ مخواہ گنا ہگار بھی ہوتا ہے۔ان سب کواعلی اعز از کے ساتھ نو کریوں پر بحال کر دیں اور نئے صدار تی محل کواس عظیم پیشوا کا زاویہ (خانقاہ) بنادیں تا کہ اوباما اور مرکل وغیرہ کو وہاں وعظ کے لیے بلایا جا سکے۔ان دونوں کا وعظ نہایت سرلیع الاثر ہے،اور شفائے تامہ رکھتا ہے۔اس التجھے رویے پر آپ یقیناً عندالله ما جور ہول گے۔اگر ہمارے ہال ہے بھی کچھ واعظ بلالیے جائیں تو ثقافتی اور تہذیبی بوقلمونی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے درجات انتہائی بلند ہو جائیں گے۔ ثواب کا کام کرنے میں در نہیں کرنی جاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کوفوری توبہ کے بارے میں بھی غور کرنا عاہیے۔

تیسری گزارش ہے کہ نیڈواور جدید پنسلوانیا کی تصوف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ترکی کی سیاست اور عوام سے تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بچھنے کی جلداز جلد کوشش کریں کہ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ واللہ ایہ درخواست گزارآپ کا والہانہ بھی خواہ ہے، یہ مشورہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر بھی نہیں آتی تو عظیم پیشوا اور تبحر عالم کے کسی ٹیوشن سینٹر میں واخلہ لے کرتیاری کرلیں اور پھراس کے کسی اسکول سے سند بھی لے لیں۔ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی داخلہ لے کرتیاری کرلیں اور پھراس کے کسی اسکول سے سند بھی لے لیں۔ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی کہ آپ پاکستان آرہے جیں۔ حضور ایا درہے کہ آج کل یہاں ڈگری کی بڑی تحق ہے۔ آپ





استے بڑے سیاست دان بن گئے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہور کا کہ نیڈوا یک گولف کلب ہے اور اس نے گولف کو جس طرح فروغ دیا ہے، اس کی اصل اہمیت کا انداز وصرف روس کو ہوا ہے ہاں کی اصل اہمیت کا انداز وصرف روس کو ہوا ہے ہاں کی بڑی ناقدری کی ہے۔ آپ کو بھی اسی ناقدری کی وجہ ہے چین نصیب نہیں ہوا اور نہ گلتا ہے کہ ہوگا۔ عظیم پیٹوا اور تبحر عالم نے جس طرح امیر طبقے ہیں تعلیم کوفر وغ دیا ہے، وہ ترکی کی ترقی کے لیے زیادہ اہم ہے، بلکہ صرف وہ ی اہم ہے اور وہ اہم ہے، بلکہ صرف وہ ی انعام واکرام کے سزاوار بھی ہیں۔ آپ نے شف پونجیا، کٹ تھنی اور چیڑ قنات عوام کے ووٹوں انعام واکرام کے سزاوار بھی ہیں۔ آپ نے شف پونجیا، کٹ تھنی اور چیڑ قنات عوام کے ووٹوں حق گومغرب نے صاف کہد دیا ہے کہ آپ بھی مری کی طرح آمر بن گئے ہیں، جبکہ انہیں سیسی حق گومغرب نے صاف کہد دیا ہے کہ آپ بھی مری کی طرح آمر بن گئے ہیں، جبکہ انہیں سیسی عیسے آمر کی فوری ضرورت ہے۔ آپ نے اچھے خاصے پروگرام میں کھنڈت ڈال دی ہے۔ آپ کو قسم کی لیے بنسلوانیا ہیں ایک دفعہ ضرور حاضری دینی گلے۔ یہ بیا ہوا ہے۔ یہ قواب دارین تو ہے، تی ، فلاح دارین بھی یہ تھینا ہے۔

ہمارے ہاں پچھلوگوں کو بیغلط نبی ہوگئی تھی کہ ترکی میں کوئی سیاسی اور فوجی جھلڑا ہوگیا ہے۔
لگتا ہے کہ کسی دخمن نے شرارت ہے اڑائی ہے۔ پچھلوگوں نے ایسی لغویات پریفین بھی کرلیا تھا
اور فقیر بھی گمراہ ہونے لگا تھا۔ وہ تو بھلا کرے ہمارے ایک دوست چندسال قبل ترکی کی سیر کو گئے
تھے، اور واپسی پر انہوں نے ایک نیا تہذیبی تناظر فراہم کیا ہے جو ہمارے ہاں نہ صرف کا رآ مد
ہے بلکہ اسے بہت پہند بھی کیا گیا ہے۔ اگر چہ کسٹمز سے گزرتے ہوئے اس تہذیبی تناظر کو پکڑلیا
مناسیس منت ساجت سے چھوٹ گئے۔ شکر ہے کہ وہ ترکی جا نکلے ورنہ یہاں تو دند ہی مجی رہتی۔
انہوں نے واپس آ کرفر مایا کہ ہے 199ء میں جب آپ از میر گئے تھے اور نماز پڑھنے اور عظیم پیشوا

### باليفورك كنارشك



اورمتبحرعالم کا وعظ سننےان کی مسجد میں بھی گئے تھے۔نماز کے بعداس مسجد کے لان میں لگے ورختوں ہے آپ نے ایک پاؤا نجیراور آ دھ یاؤزیتون توڑ لیے تھے۔ جبعظیم پیشوااور متبحر عالم کواس کی خبر ہوئی تو بات بگڑ گئی۔آپ کو بھی جا ہے تھا کہ پہلے اس کی اجازت لیتے۔تب سے ولول میں فرق آ گیا۔ ولوں میں فرق آنے سے بندہ خواہ مخواہ گناہ گار ہوتا ہے۔اللہ معاف فرمائے ،سناہے کہ آپ کوایسے کام کرنے کی بچپین سے عادت ہے۔ ہمارے دوست بہت راست گو ہیںاوراب میں بھی انہی کی بات کودرست سمجھتا ہوں ۔اصل میں ان کاارادہ تھا کہوہ از میر جا کران درختوں کو دیکھ آتے تا کہ بات بالکل قطعی الدلالہ ہو جاتی ،لیکن وفت کی قلت ہے نہ جا سکے۔اگرآ پ جاری بات مان لیس تو ایک آ دھاکلوا نجیراور زیتون واپس کر کے اس مسئلے کوحل کر دیں،آپ کی بڑی مہریانی ہوگی۔ کیونکہ اس وقت جومسّلہ ترکی میں پیدا ہو گیا ہے اس کی بنیا دی وجہ یبی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مجمع کا بھولا شام کوگھر آ جائے تواہے بھولانہیں کہتے۔ آپ دونوں لگتاہے کہ بھولے نہیں ہیں ، بھولے ہیں۔معاف رکھے! پیتے نہیں آپ بھی کس طرح کے سیاستدان ہیں کہ نمازوں کا شوق بھی یالا ہوا ہے۔ صبح شام مغرب میں آپ کے خلاف ہجو، كرداركشى، آمريت، چور بازارى وغيره كاالزام لكتا ہے اور آپ كے تقوىٰ كوتو كوئى مانے نہيں دیتا۔ایسے تقویٰ کا کیا کرناجس سے امریکا ہی راضی نہ ہو۔جبکہ عظیم پیشوااور مبحرعالم کے تقویٰ کی گوابی تو امریکا بھی دے رہاہے،میڈیا بھی دے رہاہے،ی آئی اے دے ربی ہے، پورا بورپ اٹھ کھڑا ہوا، نیویارک ٹائمنر دے رہا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ پورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ چونکه امریکا اور پورپ بالکل غیر جانبدار، حق گواوراعلی ترین اخلا قیات کا صالحانه نمونه بین، اس لیے آ ہے، بی قصور وارتھبرے ہیں۔اصل تقو کی تو اس جاد و کی طرح ہے جوسر چڑھ کر بولے۔ آپ ا بنی مصروفیت کے وجہ ہے کل ہے باہرنہیں نکلتے ،کسی ہے پیتہ کروالیں کہ کس کا جادوکس کے سر





چڑھ کر کیا بول رہاہے یا ہمارے ہاں ہے ہی رپورٹ منگوالیں ،ان شاءاللہ شافی ہوگی۔ الحمدلله، ثم الحمدلله، ثم صدشكر كه آپ كا امريكا ہے بھى كوئى اختلاف نہيں۔ بيہ بات من كر ہماری تو جان میں جان آئی۔ پہتہ چلا ہے کہ او باما صاحب نے بہت کھل کرآ ہے کی حمایت کی ہے اور بہت مشکل وفت میں آپ کی یاوری کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ رفت جذبات میں یہال تک کہدرہے ہیں کہ ۱۴ جولائی ہے ہی اس نے آپ کی حمایت شروع کر دی تھی۔وہ ایف سولہ بھی آپ کی حفاظت ہی پر تعینات تھے ورنہ آپ کے مالیکیول کی دریافت کے لیے نوبل پرائز دینا یڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نیج جانے پر نوبل کمیٹی میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ الحمد للد۔ ہمارے جودوست ترکی گئے تھے، وہ ترکی ڈرامے کے بعد واپسی کے لیے بے چین تھے۔انہوں نے دوبارہ ترکی جانے کی ٹھانی لیکن ہماری بھا بھی آڑے آگئیں۔وہ نوخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی عینک ایک ہوٹل میں بھول گئی تھی۔اسی بہانے وہ عازم سفر تحقیق ہوئے۔ان کوعینک بھی ٹل گئی اوراللّٰد کا خاص کرم یہ ہوا کہ اب تو وہ ترکی کا پوراانسائیکلو پیڈیا بن کر آئے ہیں۔ان کی عینک بھی ابزیارتِ گاہ خاص وعام ہے۔اتفاق ہےاشنبول کے قہوہ خانوں میں کئی یور پی تحقیقی سحافیوں اور دانشوروں ہےان کی ملاقات رہی اور الحمد للد بہت روش د ماغ اوٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امریکا نے عین وقت پر آپ کی حمایت بلاوجہ نہیں گی۔ آپ کی او باما صاحب ہے دوئتی تب ہے ہے جب اوباما صاحب اور آنجناب اعلی تعلیم کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے تو آپ دونوں ہم جماعت اور ہم سبق تھے۔ یا در ہے کہ مواعظ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا مجر ہے لوگ ا ہے بچوں کو چند د ہائیاں قبل تک یا کستان بھیجا کرتے تھے،ابضرورت نہیں رہی کیونکہ نیٹ پر سارے اخبار میسر ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست کے ذرائع نے اے بیابھی بتایا کہ گلتان، بوستان سے فارغ ہونے کے بعد اساعیل میر تھی بھی آپ کو پڑھایا گیا تھا تا کہ ہمارے واعظین

# باليفوران كناريك

A POP IN

کے مضامین با قاعدہ پڑھنے کی سعادت آپ کو تاعمر حاصل رہے۔اوباما صاحب بجین میں ذرا کمزور تھےاور جب زبانی امتحان ہوا تو آپ نے میرٹھی کی نظم فرفر سنا دی، اور وہ کچھا لک گئے تھے۔اس طرح کچھشکررنجی پیدا ہوگئ تھی۔اے کافی سنجیدگی ہے لیا گیا کیونکہاصل میں یہی ایک بہت بڑاسیای مئلہ تھا۔ اگر بیجے یہاں کے ہوں تو ایک و کبلے میں شیر وشکر ہوجاتے ہیں، لیکن آپ کا اور او بامه صاحب کا معاملہ اور تھا۔ یہاں کے واعظین کی چیٹم بصیرت نے دیکیولیا تھا کہ عنقریب تاریخ عالم آپ دونوں کی دوئ پر منحصر ہونے والی ہے۔اس پر یا کستان کے قلم قبیلہ واعظین کی ایک کانفرنس ہوئی ،جس میں گئی دن کی گفت وشنید کے بعد پیمسئلہ بھی حل ہو گیا۔اب عین وقت پراوبامہصاحب نے حق دوتی ادا کر دیا،اور آپ کی یاوری کی ہے۔ دوتی ہوتو ایسی۔ الله كا براشكر ہے كه يہاں كى اعلى تعليم كا رنگ آپ دونوں پر چوكھا آيا۔ آنجناب سے التماس صرف رہے ہے کہ اسی طرح کی ایک کانفرنس استبول میں بھی منعقد کی جائے تا کہ باقی مسئلے جورہ گئے ہیں ایک ہی دفعہ حل ہو جائیں۔اس میں اوبامہ صاحب کومہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تا کہ دہ سرشام نکلنے والوں کے سرغنہ کے لیے نوبل امن انعام کی سفارش کرسکیں۔ آنجناب کا وفت فیمتی ہے۔اس اجمال کو نفصیل پرمحمول فر ما کرجلد کا رروائی فر مائے گا۔ بھول نہ جائے گا۔ تُواب بھی پائے گا۔ ہمارا دل بھی لبھا ہے گا۔ بندے کو وفا دار ہی یائے گا۔ کسی کی باتول میں نہآ جائے گا۔ ہماراشکر یہ بھی قبول فرمائے گا۔

> العارض واعظِ تجزيية گار، سكنه فسون كارساز، ضلع ميڈيائے شيريں مقالاں، خط خوش خصالاں





### الميرى قوممكن بحكين شهيد موجاول

نظم: رجب طيب اردگان



اے میری بیاری قوم! مجھے سب سے زیادہ مجبوب اے میری مجبوب قوم! زمین پر میرے مقصد کوطول ندوو کیا ملک کے پرند ہے تہمیں کوئی خبر نہیں سناتے؟ یہاں تمہارے شہداء کی قبروں سے بہارا ٹدرہی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہوتو ہے جان انسان سے بھی محبت پھوٹتی ہے اس طرح جیسے زندگی اور موت کے در میان ایک منفر دزندگی میں تم سے مایوس نہیں ہوں لیکن ایک شیطانی آئے ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے





ہمیں پھریہاں محبوّ ں مجرے گیت گانے ہیں ہمیں کوئی پر وانہیں ہارے مدمقابل کیا کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیںآ سان(اللہ) کی طرف سے طےشدہ ہیں كيا موتاب جب دن وهل جاتاب؟ کوئی (اللہ) توہے جورات گذارنے کے سبب پیدا کرتاہے ممکن ہے کہ میں اس رائے میں خاکشر (شہید) ہوجاؤں لیکن میری خاک ہے کامرانی کے قلع تغییر ہوں گے کیونکہ ہرشکست کے بعدایک فتح ہے تمبارے پاس ہرراز ( کامیابی) تک پہنچنے کی تنجی ( قرآن کریم) موجود ہے وہتمہارے دل کی بکارہے جو تہبیں تمہارے ماضی (خلافت عثانیہ) کی طرف بلاتی ہے میں بھی تم لوگوں ہے مایوں نہیں ہوا ہوں کیونکہ تمہارے دلوں میں جذبوں کا ایک طوفان ہے اےمیری پیاری قوم! مجھےسب سے زیادہ محبوب اے میری محبوب قوم! میں تمام تعریفیں رب کے لیے خالص کرتا ہوں میں حدیمان کرتا ہوں اس رب کی جس نے اس دور میں ہمیں اپنے مقصد کے لیے چنا





جس نے ہمیں حوصلہ اور جوش عطاء کیا
جس نے ہمیں صری تعلیم دی
مزاحت کا حوصلہ عطا کیا
تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں خوبصورت اقد ار بخشیں
جس نے ہمارے دلوں میں محبت بھر دی
جس نے ہمارے دلوں میں محبت بھر دی
اس ملت اور ملک کی بہتر خدمت کا موقع اور جذبہ دیا
میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تعریفوں کا رخ موڑ تا ہوں
میں نے بیان کیا وہ اس وجہ ہے ہمیں اس سے محبت کرنا چاہے
اس طرح ہم سب دوستوں کو مجدہ کرنا چاہیے
اس طرح ہم سب دوستوں کو مجدہ کرنا چاہیے
ہم سب کوائی کی چیروی کرنی چاہیے
جواس ہال میں موجود ہیں یا باہر سڑک پر دور تک بیٹھے ہیں
جواس ہال میں موجود ہیں یا باہر سڑک پر دور تک بیٹھے ہیں
کے دول کی گہرائیوں سے اس کی بہت زیادہ تھربیان ہوجائے۔





## مولا ناابوالکلام آزادتر کی کے دین سے بےزار ہونے کے وجوہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مغربی تدن کی اشاعت نے مشرق میں سخت کشکش پیدا کردی ہے۔ ایک طرف قدیم افکار ہیں، دوسری طرف جدید اصول، یمی تحکش عالم اسلام میں بھی جاری ہے۔اس سے تین جماعتیں پیدا ہوگئی ہیں۔ ایک جماعت قدیم سکول کی ہے جو اپنے تمام تقلیدی رسومات وخیالات پر بختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، کسی طرح کی لیک اور حرکت اس میں نہیں یائی جاتی ۔ دوسری جماعت نئ نسل کی ہے۔اس نے مغربی تدن کی ہوا میں پرورش یائی ہے لیکن اسلامی تعلیم وآ داب ہے بہرہ ہے، وہ متعصب اور جامد علماء اور عوام الناس کے عقا کدور سوم کو ہی اسلام مجھتی ہےاورانہیں ترتی میں مانع دیکھ کرمتوحش اور مضطرب ہوگئی ہے۔ تیسری جماعت معتدل فکر ونظر کی ہے، یہ ان دونوں کنارول کے وسط میں ہے۔ بین پہلی جماعت کے طرح تقلید میں جمی ہوئی ہے، نہ دوسری کی طرح مغربی سیلاب میں بہدگئ ہے۔اس کا اعتقادیہ ہے کہ مغربی تدن کی تمام خوبیاں حاصل کی جاسکتی ہیں، بغیر اس کے کداسلام کی حقیقی اور خالص روح کو نقصان پہنچایا جائے۔ بدشمتی سے ترکی میں صرف پہلی دو جماعتیں پائی جاتی ہیں، تیسری جماعت مفقو دہے،میرے خیال میں ساری دقیتیں اور مشکلات ای کا نتیجه بین ـ" ( تبرکات آ زاد،مرتبه غلام رسول مهر )







وہ تاریخی فون جس سے کی جائے والی ایک کال نے دنیا کی تاریخ میں انو کے واقعے کا اضافہ کیا۔اردگان کی ایک فون کال سے اسلام پسند بہادر ترک عوام سز کول پرنگل آئے اور دنیا کوایک تاریخی واقعہ شخے میں دیا۔



ونیا تجر کے سیکولہ میڈیا نے "فیر جانبداری" کامظاہرہ کرتے ہوئے بعناوت کے تفازیس جو تبرر کیا تھے اس سیکولراورلبرل حضرات کا انساف، مساوات اور مغرب نواز میڈیا کی فیر جانبدارانہ فبررسانی کا جو"ساف شفاف" اور"ب واغ چیرہا" سامنے آتا ہے، وہ مجموع اور فریب کو ج اور حل کہنے کی وہ مثال ہے جو مرسے تک مغربی میڈیا کے مثال ہے جو مرسے تک مغربی میڈیا کے

#### بنَّاوتَ كَ بَعَدُ ا



انسان اپنے حامیوں اور مخالفوں
وفوں سے پہلا اجاتا ہے۔ جس طرح
بخاوت کی کامیابی پر ونیا بجر کے سیکولر
ولیرل حضرات خوش اظرآ رہ تھائی
طرح بخاوت کونا گام بنائے کینے ترک
علاومشائ اردگان کی جمایت اللہ
مشہور عالم کا صاجزادہ امر پورٹ کیائے
مشہور عالم کا صاجزادہ امر پورٹ کیائے
کی عوامی مہم کے دوران تو حید کا اشارہ
کر یا فیوں کی لینڈ تگ نامکن بنائے
کی عوامی مہم کے دوران تو حید کا اشارہ
کر دیا ہے۔ دوسری تصویر بی حضرت
ماتھ مزدکول پر بیٹے ہیں۔

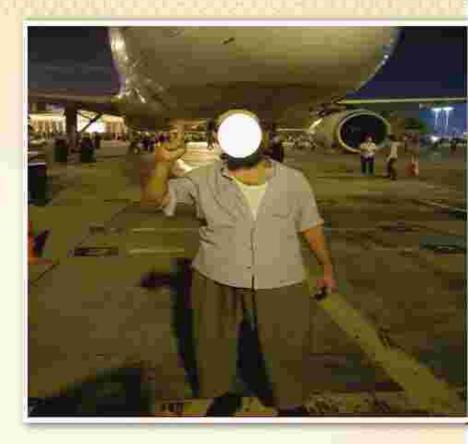







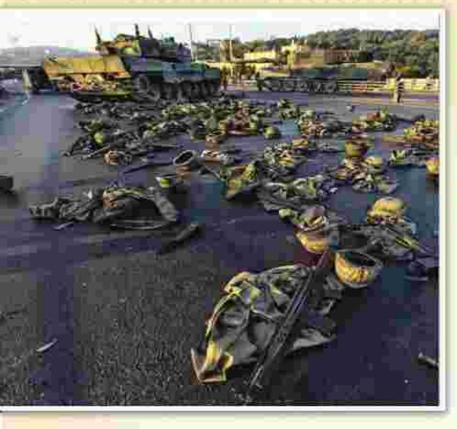



بلاتھرہ گون کے حامی بافی فوجی ہاتھ میں بندھے ہاسٹورس پل پر پڑے ایں اور اردگان کے حامی سڑک پرشکر گزار ہیں۔





#### بنَاوتْ كَ بَعَد



عوام ہوں یا خواص سب نے اردگان کی ملی وقوی خدمات کی بنا پر اس ہے جس طرح کی محبت دکھائی اور بخاوت سے نفرت کا اظہار کیا، اس کی نظیر معاصر تاریخ میں نہیں۔ اس کی نظیر معاصر تاریخ میں نہیں۔ ایک لڑکاروٹی کے رہاہے اور سینے پر

لَكُسابِ أُورِيم في رولُ نَيْنَا، ياني

يجا ، وطن نيل يجا-"



یرزگ کایک آبوه خان کی رسید ہے۔
رُک پولیس کا ایک گروپ اس قبوه
خانے پر چائے ہیں کا ایک گروپ اس قبوہ
قبوه خانے کے مالک سے قبت پولیس
گئی تو اس نے بیال دیا جس پر
لکھا اتحالات کی ورمیانی شب پولیس
الکاروں اور محوام نے اپنے خون اور
قریانیوں کی صورت شن اواکروی ہے۔

قریانیوں کی صورت شن اواکروی ہے۔









اگر آپ ایماندار نبیس میں تو فون کال بخاوت کو رو کئے میں معاون نبیس بن مکتی، اگر آپ کی قوم ایماندار نبیس تو وہ ٹس ہے مس نبیس ہو گی

بغادت کا انجام ان دو تصویرول کے جھے بیل آسکتا ہے۔ اوپرزخمیوں کا ابوان صدر میں استقبال کیا جارہا ہوادر فیج قبرستان کا دو گوشہ جو گون بافی حضرات کی آخری منزل کے طور پر مخصوص کیا گیا۔ منزل کے طور پر مخصوص کیا گیا۔ اوپر کی تصویر میں امدار تی تحل کی وہ مجد نظر آرہی ہے جس میں بیا بغادت کی منج صدرار دگان نے خود بغادت کی منج صدرار دگان نے خود آزان دی۔





### بنَاوتَ كَ بَعَد



آن کا مغرب خود کو مہذب و متدان کودانے پراسرار کرتاہے۔ زیرِ نظر دو تصویریں اس وجو کی قامی کھول دی ہیں۔ بورپ جبرت کرنے والے ایک شامی ہے گی ادائی سمندر کے کنارے فریاد کر دہی ہے۔ دوسرا جبرت انگیز نظرے'' آن کے انسان' کود کی دہاہے جو مہاجرین کے لیے

عالمی معاہدات کے باوجود اپنی

سرز بین بند کے کھڑاہ۔



جبال بین کہیں شامان ملی، جوامان ملی تو کبال ملی؟ ایک ہے آسرا شامی خاندان نفسا نفسی کے اس دور میں اللہ تعالی نے اردگان اور اس کی جماعت کوشام سادیا۔ بنادیا۔





معجدی جاری چھاونیال ہیں،اس کے گنبد جارے جیلمٹ ہیں،اس کے مینار جارے میزائل ہیں،اور نمازی جارے سیابی ہیں؛ پوری ونیا کو فتح کرنا جارا مشن ہے؛ اسلام غالب آگر رہے گا خواہ کا فروں کو کتنا ہی نا گوار گزرے۔



مغربی میذیا کی طرف ہے کی شخص یا ترکیک میڈیا کی طرف ہے کی شخص یا بولا جاتا ہے۔ اس کا العالمات آپ کو اس القسور خال ہے۔ اس کا العالمات آپ کو اس القسور خال ہے۔ اس کا العالمات کی ترکیک الشعار باز ہے ہی الدیکان پر پایندی تھی کی تاریخ کی اس کے قریب کو الدیکان کے قبال ہے۔ جس الدیکان کے قبال ہے جس سے مقسوداتال مغرب کو الدیکان کے فعالم نے بیسی بان ہو جو کر افغال کے روا گاری کی تیس سے مقسوداتال مغرب کو الدیکان کے فعالم کے بیسی برحکاتا ہے۔ جو تاریخ ن الگریزی تیس برحکاتا ہے۔ جو تاریخ ن الکریزی تاریخ نے تاریخ نے الکریزی تاریخ نے تار



عالم اسلام کا قریب آنا اور خصوصا پاکستان ،سعودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کا دست و باز و بن کر تمام عالم اسلام کی خدمت کرنااس کتاب کا پیغام ہے۔ اسلام زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد



Ref. #:

# جمعية غلما السلام يكتان



Date:

2007-10 1000 - 1720000

فخامة الرئيس السيدطيب اردغان رئيس جنهوريه تركيا حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

تسرُ حسعية علماء الإسلام باكستان بنقديم التهنئة والنبويك على مالصر كم البلمه والله كم وحفظكم ورعاكم فيما حققهالشعب التركي من لجاح في مواجهة السحاولة الانقلابية العسكرية القاشلة ووفق الله فيادتكم الرشيدة القبول الصادق في قلوب الاتراك الشفيقة

ان الشعب التوكي العطيم قدّم مثالا والعافي الوحدة والمستولية والاستعداد للصصحية دفاعاعن الوطن والحرية والديمو فراطية والتصادي للخيانة والمؤامرة

#### MUFTI MUHAMMAD TAQI USMANI

Charmer Shared Charol AACH1, Barcon Marcher Street Land For Academy, Jedden Son Freedom Same Dank (Asset Karach), Palesta

12 غول 1437م 16 بربر 2016ء

للفتي محرتني الغتماني

يين المان الشرق العربية وعلى محال الملك الإصلامي السندان منت عمد بعدد العقوم الرضي شاكسان

بنسوالله الرعن الوحيو

مضد للدرب العلقي والصاوة والسلام طي رمواه الكرم وطي أله وأصحابه أحمي وطي كل من تعهير وإحسان إلى وه المدن

144 1

فحامة الرئيس رجب طلب اردوگانا، وليس جهورية الرك

السلام عليكم ورحمة قد وبركات برفع بشكم احمى آبات النهبة والتكرم على ما نموكم قد العال حداً عزيزاً في خلل أهل النمي والطفيات، واطفا غرضم بلياءتكم الرشيةة ويلطاة الشمب التركي اخبب بديراً قداء يوحد مشرعاً في داريخ الاقوام والملكر، حيث قام الشمب التركيّ بأخمه حدّ البعاة الطائفان، وأسبح سدّاً منها الماء الديابات والطائرات والشابل المذاها، ولهي له سلاح إلا همارات التكور، وللمد بلك، وعرام السارم، وسالما الفائدة، وهوابلك المضاحية للبلاد التي هوها كان الماء، والتي للبيط والفائم ما الأمة الإسلامية قاحمة في مشارف

. .

خلافت عثامیہ کے ساتھ دتاریخی تعلقات ہمارے اکابرین کا وہ سنہری ورثہ میں جوان کی ایمانی ایسیرے اور عالمی سوج کے آئینہ دار میں۔ 14 جولائی 2016 کی ناکام بخاوت کے بعد بیسیجے گئے درج بالا مرکا تیب ان تعلقات کی تجدیداور شکسل کا قابل فخر نمونہ ہیں۔

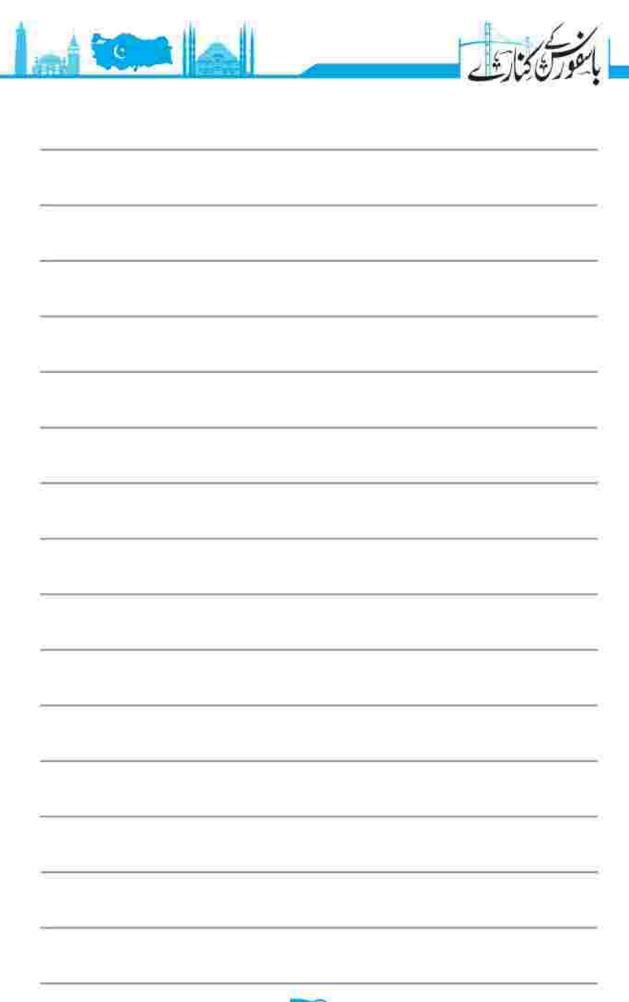

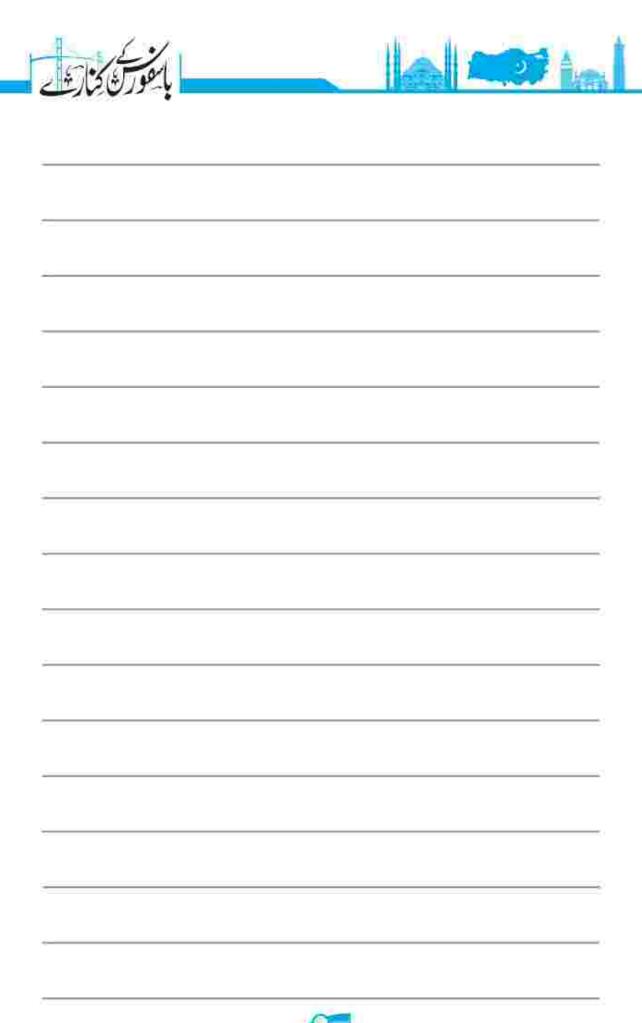